و عراس المالي الدين المالي الم مركز بخقيقات أسلامية ادمان ولايو

درد درسلا کے احکام ، فضائل وفوائد بریملم مختیقی و تاریخی دستاویز



## جمله حقوق محفوظ بين

|                                                                                        | m/                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| الصلوة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم                                               | ام كتاب                                   |
| آيخ قرب مصطفى عليقة باكين                                                              |                                           |
| شیخ عبدالله سر اح الدین شامی                                                           | تفنيف تفنيف                               |
| مفتی محمد خان قادری                                                                    | مترجم                                     |
| مركز تحققات اسلاميه ٢٠٠٥ شادمان لاجور                                                  |                                           |
| علامه محمد اسلم شنراد                                                                  | زيرائتام                                  |
| حجاز پبلی کیشنز لاهور                                                                  |                                           |
| ر يح الاول اسماه                                                                       | اشاعت اول ـــــــ                         |
| جمد ظفر اقبال اعوان (كيلاني)                                                           | کپوزر                                     |
| حجاز كمپوزنگ سنشر ستا هو نل دربار مار كيث لا جور                                       |                                           |
| ایک ہزار(۱۰۰۰)                                                                         | تعداد                                     |
|                                                                                        | قيت                                       |
| تصر مفتی محمد خان قادری کی تمام تصانیف کے علاوہ<br>قیق و علمی کے سامیا میں اصلاک نے اس | محقق ا <sup>لا</sup><br>و مگر علاه کی مخت |

معن العصر معنی محمد خان قادری کی تمام تصانیف کے علاوہ دیگر علاء کی مخقیقی و علمی کتب بارعایت حاصل کرنے کے لئے حجاز پبلی کیشنز مرکز الاویس ستاہو ٹل دربار مارکیٹ لاہور سے رجوع فرمائیں۔

وون:-7324948

#### الاعداء

اپنياس كاوش كو

سید جموری "خدوم ام" مین فیضان رسالت حضر ت و اتا سنج مخش علی جمجو میری رحمة الله علید

کے اسم گرامی ہے منسوب کرنے کاشر ف حاصل کر رہا ہوں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ فروغ محبت ِ البی اور جذبہ اطاعت رسول علیقہ اور خدمت خلق کے لئے وقف رہا۔

جوبلامبالغدب مثل مبلغ وشیخ طریقت اور خادم دین مثین تھا نئی کی کوشش وجد وجمد کے نتیج میں آج پر صغیر کی سر زمین نور اسلام سے جگمگار ہی ہے۔ اور جن کے لئے قطب الھند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کی رحمۃ اللہ علیہ کا خراج عقیدت زبان زوہر خاص وعام ہے۔ کہ ۔

> سمج هش فیض عالم مظهر نور خدا ناقصال را پیر کامل کاملال را رابنما

خادم اسلام محدخان قادری حامعہ اسلامیہ لاہور

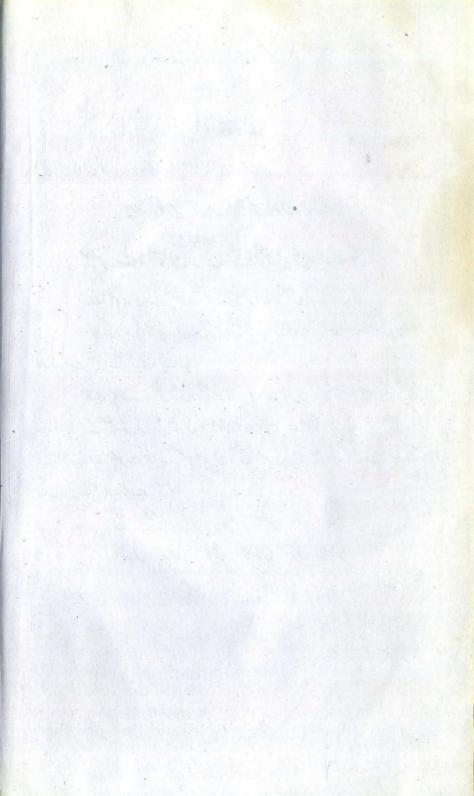

بسم الله الرحن الرحيم

کافی عرصہ سے اللہ تعالی کے فضل ولطف سے استاذ الحجہ ثین شخ عبداللہ سراج الدین شامی کی عظیم کتاب ''سید تا محمہ رسول اللہ'' کے مطالعہ کا موقعہ ملا جو سیرت و شائل نبوی علی عظیم کتاب 'حمد بعدی اس کتاب کے مطالعہ کا درجہ رکھتی ہے اس کتاب کے مطالعہ کے بعد بعد واس مصنف کا اس قدر گرویدہ ہوا کہ ان کی دیگر تصانیف کی تلاش بھی مشن شامل ہو گئی۔ اللہ تعالی کی مهر بانی سے کافی کتب مل گئیں ان کی فہرست میں ''الصلاۃ علی النبی علی اس کتاب کی بہت تلاش کی جب بھی حرمین شریفین حاضری النبی علی میں مختلف کم متبول سے رابطہ کے باوجود دستیاب نہ ہوئی۔ ہوئی۔

جامعه اويسيه مين پروگرام

۹ افروری بروزہفتہ سن میں اور کا مامد جیل اولی مہتم جامعہ اولیہ کی دعوت پرایک تقریب بیس شرکت اور خطاب کے لئے حاضر ہونے کا وعدہ کیا اس دوران علامہ حافظ محداشر ف مجددی مدخلہ نے رابط کیا اور فرمایا ہمیں اتحاد امت کے حوالے سے مل بیٹھنا چاہے میں نے عرض کیا آپ اپنے جامعہ مجددیہ مدینة العلم میں میٹنگ رکھیں میں حاضر ہوجاؤگا۔ حسب وعدہ لاقت ظہر سیالکوٹ جامعہ اولیہ میں حاضری ہوئی عصر کے قریب ہم جامعہ مجددیہ میں پہنچ گئے اور اسخاد امت کے حوالے حاضری ہوئی عصر کے قریب ہم جامعہ مجددیہ میں پہنچ گئے اور اسخاد امت کے حوالے سے نمایت اہم میٹنگ میں شرکت کی توفیق ملی۔

كتاب كى دستيانى

اس میٹنگ کے شرکاء میں دیگر اہل علم وفکر کے ساتھ مولانا حافظ محد اکرم مجد دی حظ اللہ تعالی بھی تھے انہوں نے ایک کتاب دکھاتے ہوئے کہا یہ آپ کی نظر سے گزری ہے اللہ کی شان وہ کتاب ''الصلاۃ علی النبی علیہ "ہی تھی۔ جس کی عرصہ سے تلاش میں تھا۔ کتاب دیکھتے ہی دل باغ باغ ہو گیا میں نے عرض کیا میں انشاء اللہ تعالی اس کا ترجمہ کروں گا تاکہ درود شریف پر نمایت ہی علمی اور تحقیقی کام سامنے آجائے انہوں نے اس پرخوشی کا ظہار کرتے ہوئے کتاب عنایت کردی۔

#### ترجمه كاأفتتاح

ا مردی بروز پیر مولانا محد اشرف مجددی اور مولانا محد اگرم مجددی محددی اور مولانا محد اگرم مجددی محددی محددی بال تشریف لائے اور بتایا یہ کتاب ہاری ذاتی شیں بلحہ کسی سے عاریۃ یا تھی اسے جلدواپس کرنی ہے ہمارے پاس اس کا دوسر انسخہ بوے سائز میں ہے۔ اس کی فوٹو ہم آپ کو بھوادی کے لیکن اگر آپ جلدی ترجمہ شروع کر رہے ہیں تویہ فوٹو کائی آئے تک آپ کے پاس رہے میں نے عرض کیا میں اس کا ترجمہ شروع کرنے والا ہوں لہذا اسے ہی رہنے دیں حجمد اللہ ۱۲ فروری بروز جمعر ات اس کا ترجمہ شروع کرویا جو ہوفیق اللہ تعالی ۱۸ اماری جروز ہفتہ مکمل ہوگیا۔

طباعت كالنظام

مولاناحافظ محمد اکرم مجددی نے جب ترجمہ کا ساتو کہنے گئے اس کی اشاعت اسلامی کتب خانہ سیالکوٹ کی ذمہ داری ہے۔ بعدہ نے بھی اسے پسند کیاا کیک دن دور ان ترجمہ ہمارے محترم دوست الحاج صلاح الدین گوندل ملا قات کے لئے آئے اس موقعہ پر علامہ محمد عباس رضوی بھی تشریف فرما تھے۔ بیس نے دونوں کو ترجمہ کے بارے بیس بتایا توفی الفور محترم حاجی صاحب نے فرمایا اس کی طباعت میرے لئے بردی سعادت ہوگی۔

دعاہے اللہ تعالی اپنی رحمت ہے اسے قبول فرمائے۔اس کے مصنف متر جم اور معاونین کو و نیاو آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے ہم سب کو سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق دے اور روز قیامت حضور علیقے کا قرب خصوصی اور آپ علیقے کے لواء حمد کے نیچے جگہ عطافرمائے۔

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله ومعهم علينا اجمعين الفقير الى الله تعالى المعمد واله ومعهم علينا اجمعين المعمد واله ومعهم علينا الجمعين اللهم صلى المعمد ال

مر کز تحقیقات اسلامیه شادمان لا مور بروزبده ۱۵ اپریل من تاء بعد نماز عشاء

## فهرست

|    | اباب                                             |
|----|--------------------------------------------------|
| 15 | قرآن اور صلوة وسلام                              |
| 18 | ار شادباری تعالی اور درود شریف                   |
| 19 | حرف با كااستعال                                  |
| 20 | يَاأَيُّهَاكَ الجميت                             |
| 20 | صفت ایمان کاذ کر                                 |
| 21 | جمله اسميه كافائده                               |
| 21 | نام کے بچائے وصف                                 |
| 22 | صبيب عليه سے خطاب                                |
| 24 | عالم ارواح میں افتثاح نبوت                       |
| 26 | ملائكه كى كثرت                                   |
| 27 | ابل ایمان کو تا کیدی تھم                         |
| 28 | صلوۃ کے ساتھ مصدار لانے کی حکمت                  |
| 28 | سابقه آیات سے آیت مذکورہ کا تعلق                 |
| 29 | آپ عالیه کا مذکره مقدم<br>آپ عالیه کا مذکره مقدم |
| 30 | ان الله الله الله الله الله الله الله ال         |
|    | اسوه عامل ذات ِنبوي عليقية                       |
| 31 | ازواج مطهرات اوراختیار نبوی علیه                 |
| 33 | ازواج مطهرات يقينأامل بيت مين                    |
| 36 | مقام خاتم التنبين عليقة                          |
| 39 | <b>آیت درودو سلام</b>                            |
| 40 | متعدد فوائد                                      |
| 41 | درود کامفہوم                                     |

| 41  | معانی میں تعارض نہیں                                  |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 42  | ياايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا سليماكي نبوى تفير |
| 45  | الميت مباركه مين دو حكم                               |
| 46  |                                                       |
| 40  | يُر ي يُر                                             |
|     | וייי                                                  |
| 49  | ورووشریف کے احکام                                     |
| 57  | ا پيات جھوٺ ہے                                        |
| 57  | المحمم ثاني                                           |
| 57  | حضور عليه پر درود شريف پر هناداجب ٢                   |
| 58  | الله تعالى سے دورى                                    |
| 60  | تاك خاك الود جوتا                                     |
| 61  | بدمخت قراريانا                                        |
| 62  | ورودنه پڑھنےوالے کا بخیل ہونا                         |
| 64  | جنت كاراسته بهول جانا                                 |
| 65  | نسيان كامفهوم                                         |
| 65  | بوفائي كرنے والا                                      |
| 66  | ي لي د ليل                                            |
| 66  | ووسرى دليل                                            |
| 67  | تيسرى دليل                                            |
| 68  | چو تھی دلیل                                           |
| -68 | يا نچوين دليل                                         |
| 69  | فچھٹی دلیل                                            |
| 69  | ساتویں دلیل                                           |
| 71  | المن علم كاختلاف                                      |

| 73  | علم ثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 176 | بعض مقامات پر درود شریف پر هناسنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 73  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 75  | ۲_دعاکی ابتداء وسط اور آخر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 76  | سروخول اور خروج مسجد کے وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 79  | ٢ ـ اسم مبارك لكهة وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 85  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 86  | وعظ اشاعت علم خصوصا حديث شريف پڙھتے وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 87  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 87  | نیئداور قلت نیند کے وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 88  | نینرے اٹھتے وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 87  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 89  | بات بحول جانے پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 90  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 91  | قران کر میم کے حتم پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 92  | المصبت وريشاني كوفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 94  | 1986   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987 |
| 95  | خطبہ نکاح کے موقعہ پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 96  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 103 | ججر البود كوبوسه دية وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   | 103  | عرفات الله عددود شريف                 |
|---|------|---------------------------------------|
|   | 105  | ا باب ۱۱                              |
|   | 107  | الله كي طرف ہے دس رحمتیں              |
|   | 107  | حضور اکرم عالیته سے دعا               |
|   | 108  | الله مل مكر كي عرفات ميس وعا          |
| 1 | 108  | ورود را معدوالے کے در جات میں بندی    |
|   | 111  | المحناجول كى مغفرت كاسب               |
|   | 111  | طلب مغفرت اور خير مين دور كي وحشت     |
|   | 111  | وس غلام آزاد کرنے کا تواب             |
|   | 112  | رسول الله عليه في شفاعت               |
|   | 112  | و فقر درود اور خیر وبر کت کا حصول     |
|   | 113- | I درود پڑھنے والاآپ کے قریب ہو تا ہے۔ |
| 1 | 113  | ا درودیاک کی برکت                     |
|   | 114  | اجتماعت مين وروونه پڙھن               |
| 8 | 115  | مرا:                                  |
| 0 | 115  | واكدوصلواة وسلام                      |
|   | 117  | ا روز قیامت قرب نبوی علیه کاذر لید ب  |
|   | 118  | کثرت کی فاطر                          |
| 0 | 118  | خصوصي شفاعت كاحصول                    |
|   | 119  | وروو پڑھنے والے کے لئے طہارت کاسب     |
| 8 | 120  | شیخ کے قائم مقام                      |
|   | 120  | ا تنگدست آدی کے لئے صدقہ              |
|   | 121  | ا ویناوآخرت کے تمونے کے لئے           |
| 1 | 123  | ل نفاق اور دواخ ہے بری ہونا           |
|   |      |                                       |

| 1       |                        |                                                                                                           |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 124                    | اللي صراط پر نور                                                                                          |
|         | 124                    | ا قیامت کی ہولنا کیول سے نجات                                                                             |
|         | 125                    | الله مغفرت ذنوب اور گنا بهول کاشنا                                                                        |
|         | 125                    | يل صراط پرآسانی                                                                                           |
|         | 127                    | بارگاه نبوی علی علی می درود پڑھنے والے کا تذکرہ                                                           |
|         | 128                    | المعبت موى عليسه كاور لعيه                                                                                |
|         | 129                    | المحولى موئى شے كايادو لانا                                                                               |
| 1       | 129                    | 🎚 عرش کاسابیہ                                                                                             |
|         | 129                    | تمام الل ائيان كے لئے خروتور                                                                              |
| 8       | 129                    | المقبولية وعاكا عظيم سبب                                                                                  |
|         | 130                    | تعظيم ثواب كاذراجير                                                                                       |
| 9       | 131                    | هـال                                                                                                      |
|         | 131                    | تمام او قات میں کشرت درود و سلام                                                                          |
|         | 135                    | كثرت درودكي فضيلت                                                                                         |
|         | 135                    | فنصوصي شفاعت                                                                                              |
| 8       | 135                    | الله تعالى كى رضا                                                                                         |
|         | 136                    | العرش كاسابيه                                                                                             |
| 9 000 0 | 136                    | حضور علیہ کی گواہی                                                                                        |
|         | 136                    | ٹھکانہ کے اعتبار سے قریبی                                                                                 |
|         | 137                    | الثد تغالى اور فرشتول كاصلاة                                                                              |
|         | 137                    | محبت نبوی علیصهٔ کی علامت                                                                                 |
|         | 139                    | باب۲                                                                                                      |
| 0 000 0 | 139                    | درود شريف پراجرو تواب                                                                                     |
| 1       | 147                    | ۷۰۰۱                                                                                                      |
| 76      | NAME OF TAXABLE PARTY. | NAMES OF STREET |

| 1 | printed to their S |                                        |         |
|---|--------------------|----------------------------------------|---------|
|   | 147                | وربار شوى عليقة من صلاة وسلام كى پيشكى | 1       |
| 1 | 150                | آبِ ذِيْدِهِ عِنْ الْمُ                | 2 000 2 |
|   | 156                | ۸_١                                    |         |
| 1 | 156                | وربار نبوی علی سے سلام کاجواب          |         |
| 9 | 166                | 9_6                                    | 0       |
| ï | 166                | يوقت حاضرى كثرت درودوسلام              |         |
|   | 171                | 10-6                                   |         |
|   | 171                | يوقت ذكر نيوى علي اسلاف كاادب          |         |
| 9 | 181                | ابال                                   |         |
|   | 181                | ورود ایسی پر تفصیلی گفتگو              |         |
| i | 183                | اللَّهُمَّ كَاشِرَح                    |         |
| 0 | 184                | صل على مجر عليسة كامقهوم               | 1       |
|   | 186                | معلم فيرير حت كانزول                   |         |
| 0 | 187                | اللَّهُمَّ صل على محمد كامفهوم         |         |
|   | 188                | آپ علیقہ کے محان و کمالات              |         |
| 0 | 196                | اسم كرامي احد (علية)                   |         |
|   | 196                | اس کی نغتوں پر حمد                     |         |
| 0 | 202                | الواء حرآب علية كم باته س              |         |
|   | 202                | ال سيدنامحمد علية كالمفهوم             |         |
|   | 204                | بعض علماء کی رائے                      |         |
|   | 205                | تبيد ركفتكو                            |         |
|   | 206                | ا تثبيه فظملاة سي ب                    |         |
| 1 | 206                | أ تثبيه صرف ال تك محدود ي              |         |
| 1 | 207                | ووام واستمر ارمر ادب                   |         |
| - |                    |                                        |         |

| 207 | تثبيه مجوع كى مجموع كرساته                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 209 | ا مشبه کاار فع بهونا ضروری نهین                                                         |
| 210 | سيدنا خليل امراهيم عليه السلام كي تخصيص كي حكمت                                         |
| 210 | اسلام فرمانے کابدلہ ہے                                                                  |
| 210 | انہوں نے ہمارانام مسلمان رکھا                                                           |
| 211 | ا یہ خلیل کے درجہ پر ہیں                                                                |
| 213 | المناكره جميل كاخاطر                                                                    |
| 216 | حضور علی کے بعد سب سے افضل                                                              |
| 220 | سب سے زیادہ مبارک ہستی                                                                  |
| 221 | ذاتِ اقدس كي ركات                                                                       |
| 221 | صحابه كايركات حاصل كرنا                                                                 |
| 221 | و کیصنے اور سننے میں بر کت                                                              |
| 221 | المحلق مين بركت                                                                         |
| 221 | قلبِ انور مي <i>ن بر</i> کت                                                             |
| 222 | قوت جسمانی م <i>یں بر</i> کت                                                            |
| 222 | بدایر اور علم میں برکت                                                                  |
| 223 | جبپان کی برکت ہے                                                                        |
| 224 | تنين اجم امور                                                                           |
| 225 | فىالعالمين كامفهوم                                                                      |
| 226 | لفظ عالمون كي شحقيق                                                                     |
| 226 | بعض عرفاء محققین کی رائے                                                                |
| 228 | ميد مجيد پراختام                                                                        |
| 230 | مجيدكامفهوم                                                                             |
| 231 | ان صفات پر اختتام کی حکمت                                                               |
|     | 209 210 210 210 211 213 216 220 221 221 221 221 221 222 222 223 224 225 226 226 228 230 |

| - 10 |     |                                                |  |
|------|-----|------------------------------------------------|--|
| 1    | 237 | مقام عبده كي مجهة تفصيل                        |  |
|      | 241 | الفاظِ خطاب كي عكمت                            |  |
|      | 244 | محيت كامل كافيضان                              |  |
| -    | 244 | محبوب مين فناسيت                               |  |
| 0    | 245 | لفظ تشهدى تحقيق                                |  |
|      | 246 | خطاب كا حكمت                                   |  |
| 1    | 248 | العالت صلوة اشرف وانضل حال                     |  |
| 1    | 248 | Ele sin!                                       |  |
| 8    | 249 | المال                                          |  |
|      | 249 | ورود میں کثرے کرنے والوں کے لئے دائمی بشار تیں |  |
| ı    | 262 | 1 - 4                                          |  |
| 1    | 262 | واب يراعتراضات كااذاله                         |  |
|      | 264 | ا احادیث مبارکه اور خواب                       |  |
| 0    | 264 | المحصاليسوال حصد فرمانے كى حكمت                |  |
|      | 265 | اچھے خواب اللہ تعالی کی طرف سے                 |  |
|      | 266 | خواب و کھفے والے کے لئے بشارت                  |  |
|      | 266 | المراك ك تاسيد                                 |  |
| 9    | 267 | قواب كانذكره ونصحت بهونا                       |  |
|      | 267 | خواب کی تقسیم                                  |  |
|      | 269 | ب سے اعلیٰ خواب                                |  |
| -    | 273 | اباس                                           |  |
|      | 273 | عادی معترضین کااہل علم کی طرف سے جواب          |  |
|      | 275 | آ جمهور محد <sup>ش</sup> ین کاعلمی راسته       |  |
| 1    | 278 | ا مام او عبد الله وصالع مالكي كي رائ           |  |
| -    |     |                                                |  |

#### يسم الثدالرحن الرحيم

الحمدلله رب العالمين وافضل الصلاة واكمل التسليم على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه والتابعين الى

تدوصلوہ کے بعد 'اس مختصر اور مفید کتاب میں ہم نے نبی علیہ پر ورود شریف سے متعلق چند مباحث کا تذکرہ کیا ہے جن میں اس کے احکام 'فضائل 'فوائد اور بعض اسر ار پر بحث ہے اور ان پر احادیث ثبویہ اور آثار مروبہ ہے د لا کل لائے ہیں ہم اس میں نمایت اختصارے کام لیں 2 تاکہ اہل ایمان کو پڑھنے اور عمل واجاع میں آسانی رہے 'اہلِ علم میں سے جس نے بھی درود شریف کے قضائل اور اسر ارواثوار کا احاطہ کرنے کاارادہ کیا تووہ نہ کر سکالیکن جس شے کا احاطہ نہ ہو سکتا ہواہے ترک ہی ميں كروياجاتا۔

ہم نے اس کتاب میں ایس چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو جابل کے لئے تعلیم عافل کے لئے تذکیر اور عامل صالح کے لئے ہمت وحوصلہ کاذر بعد ہیں امید ب قار کین کرام اپنی د عاوٰل میں ہمیں یاد کریں گے جس سے انہیں اور ہمیں نفع ہو گا۔ نی کر یم علی کارشادہ جس نے بھی اپنے غیر موجود بھائی کے لئے دعاکی اں پر مقرر فرشہ کمین کہتاہے اور خوشخری دیتاہے کہ اس کی مثل تجھے بھی نصیب

ہم الله تعالى قريب و مجيب سے اس كے اسم عظيم واعظم 'اس كى ذات كريم و اكرم كے نور اور اسے جو حضور عليہ ہے محبت ہے 'كے وسلہ سے وعاكرتے ہيں كہ ہمیں اور قاریکن کتاب کواپنی رحمت و غفر ان سے ڈھانپ کے اور ہم سب پر احیان و رضوان کی بارش برسائے 'ہماری آنکھوں اور بھیر توں سے تحابات اٹھادے تاکہ ہم دنیاو آخرت میں اسر ار وانوار کا مشاہرہ کر سکیں 'اللہ تعالی اپنے فضل سے ہمیں وار آخرت میں ہمارے صبیب و شفیع اور جمارے ارواح کے روح سید مختار علیط کے رفقاء میں سے بنا ويالين

باب ا

# قرآن اور صلاة وسلام

إِنَّ اللَّهُ وَمُلَائِكَتُه يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ وَسُلِمُوا تَسُلِيمًا يَاليَّهُ اللَّهُ وَسُلِمُوا تَسُلِيمًا

ب سے پہلے ہم اس آیت پر گفتگو کرتے ہیں جس میں اللہ تعالی نے وروو

شریف کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اِنْ اللّٰهَ وَمَلَادِكَتُهُ مُنْ يُصَلُّونَ عَلَى

بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ورود مجھتے ہیں اس غیب متانے والے نبی علیقہ پر اے ایمان والوتم بھی ان پر دروداور خوب سلام جھجو۔

النَّبِيّ يَايَهَا الَّذِينَ امْنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا (الاحزاب)

ا۔آیت میار کہ بین خبر اور پھر امر ہے پہلے اللہ تعالی نے اپنے بعد وں کو حضور علی کے اس مقام کے بارے بین اطلاع دی جو ملاء اعلی بین اس کے ہاں حاصل ہے بایں طور کہ خود اللہ تعالی اپنے مقر بین بین آپ علی ایس کے ہاں حاصل ہے بایں طور کہ خود اللہ تعالی اپنے مقر بین بین آپ علی اور بیہ آپ علی علی اور بیہ کی وجہ ہے جو اللہ تعالی کے ہاں ملاء اعلی علی اس کی اور سے ایس کی ہے اس فضل ویٹر ف اور بلند مقام کی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ملاء اعلی بین آپ کا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے عالم او فی کو آپ علی کی طرف ہے آپ کے لئے ناء 'تکر یم اور ویٹوں جمانوں کے رہنے والوں کی طرف ہے آپ کے لئے ناء 'تکر یم اور تعظیم کا اجتماع ہو جائے۔ خبر میں تاکید اور عظمت پیدا کرنے کے لئے قائی ''نے فظ ''اِن'' ہے اسے شروع فرمایا گیا ہے۔

بعض ابل شخفیق کا کهناب به آیت مبارکه دواخبار اور دو عظیم امور پر مشتمل

وو خبریں میں میں ایک میہ کہ اللہ رب العزت جو کبیر متعال ہے وہ خود نبی

کریم علی ہے ہیں۔

اللہ میں ایک اللہ تعالی کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔

ان دونوں کے الگ الگ ہونے کی حکمت واضح ہے کہ دونوں کا صلاۃ جداہے

کیونکہ ملا تکہ کا صلوۃ کرب العالمین کے صلوۃ کی مائند نمیں بلے ان کے در میان مشابہت

بھی نمیں ہو سکتی الغرض اللہ تعالی تمام بندوں پر حضور علی ہے کہ اس فضل 'شرف'
منزلت اور مقام کا اعلان فرمار ہاہے جو آپ کو ہاں حاصل ہے اس نے پہلے اس کا اعلان

یابھاالدین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما گویا پہلے تشویق پھر تذویق ہوئی تو جب ذوق سے پہلے شوق ہو تا ہے (اللہ جب ذوق سے پہلے شوق ہو تو پھر ذوق نمایت ہی کامل اعلی اور میٹھا ہو تا ہے (اللہ تعالی ہمیں بھی عطافر مائے )۔

ح ف يا كااستعال

لغت عرب میں معروف ہے کہ لفظ یا اصلاً نداء بعید کے لئے ہے قریب کے لئے ہے قریب کے لئے ہے قریب کے لئے ہے قریب کے لئے ہمز ویا ای کالفظ ہے ہاں مجھی بعض وجو ہ کی ساء پر قریب کو بعید کامقام وے کر اسے یا کے ساتھ نداکرتے ہیں۔ مثلاً

ار تداوینے والے کے اپنے مقام و مرتبہ کی وجہ سے مثلاً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کویا سے ندافر ما تا ہے۔

ا ۔ یا جے پکار اجارہا ہے اس کے مرتبہ کی وجہ سے مثلاً بندے عرض کرتے ہیں یار ب۔ سرقر جی غافل و سہووالے کو بعید کاور جہ دبیریا جاتا ہے۔

## يا ايهاكى ايميت

## صفت ایمان کاذ کر

یاایھااللہ ین امنوا' خطاب المی میں صفت ایمان کاؤکر نقاضا کرتا ہے کہ بعد میں دارد ہونے والے علم کوخوب محت وشدت سے بجالایا جائے بیٹی یہ ان کے ایمان اور وین کا نقاضا ہے جے وہ قبول کر بچے ہیں توجس نے بھی ایسے علم کوٹرک کیااور اس یر عمل پیرانہ ہوااس نے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالی دیا مشلاً دیکھے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔

ایمان والوار کوع اور سجده کرواور این رب کی بندگی کرد اور کھلے کام کرد اس امید پر که تنہیں کامیافی ہو۔ ياايَّهَاالَّذِينَ امَنُواارَ كَعُوا وَاسجُدُواوَاعَبُدُوا رَبَّكُم وَافْعَلُوا الخَيرَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ

دوسرے مقام پر فرمایا۔

يَّااَيُّهَا الَّذِين امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْصِيَامِ

تيرے مقام پر فرمايا۔

يًّا يُّهَاالَّذِينَ امَنُوااسَتعِينُوا بِالصَّبُوِ السَّاوِالوصِراور ثمارُ عدوجًا الوصِراد ثمارُ عدوجًا الوصِراد مُعارِّع مدوجًا الوصِراد ثمارُ عدوجًا الوصِراد مُعارِّع المُعارِّع المُعارِع المُعارِّع المُعارِّع المُعارِّع المُعارِّع المُعارِّع المُعارِع المُعارِّع المُعارِّع المُعارِّع المُعارِّع المُعارِّع المُعارِع المُع

اے ایمان والوتم پر روزے فرض کئے گئے

توجس طرح رکوع و جود عبادت روزه رکھنااور صبر و نماز کے ڈریعے مدولیمنا ایمان کا نقاضا ہے اس طرح حضور علی پر درود ایمان کا نقاضا ہے لیعنی یہ نبی کریم علی ہے پر کسی امتی کا حسان نہیں بلید اس کے ایمان کا نقاضا ہے۔

جمله اسميه كافائده

آعتِ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ کانام نمیں لیابا کہ وصف نبوت ذکر کیا حالا تکہ تذکرہ انبیاء علیم السلام فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اکثر ان کانام ہی لیا ہے تاکہ میدواضح ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عظیم ہستی کو کس قدر مقام وعظمت اور کرامت و عزت حاصل ہے پھر لفظ نبی پر الف لام واخل فرما کر اشارہ کر دیا کہ آپ علیہ کی کوصف نبوت مشہور ہیں حضر ات انبیاء علیم السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں ان کے اساء کا تذکرہ ہے مشلا۔

الله تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا۔

ياآدَمُ اسكُن أنتَ وزَوجُكَ الجَنَّةَ الجَنَّةَ الجَنَّةَ الجَنَّةَ الجَنَّةَ الجَنَّةَ الجَنَّةَ الم

٢\_حفرت نوح عليه السلام سے فرمايا۔

قِیلَ یا نُوحُ اهبط بِسَالُامٍ مِّنَا وَ بُو كَاتِ فَرِمایا گیا اے نوح کشتی سے اثر ہمارى

طرف ملام اور بركول كے ساتھ۔

جب الله نے فرمایا اے عینی میں تھے

لورى عمر تك پنچاول كا اور تحقيم اين

٣- حفرت ايراتيم خليل الله عليه السلام سے فرمايا۔

و نَادَينه ان يَّااِبِوَاهِيمَ قَد صَدَّقَتَ اور جَم نَاتِ مُدافَر ما فَي كه الله اجم الله و الله الله و ال

ہم\_حفرت موی کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا۔

يًا مُوسَى أَقبِل وَلاَتَخف إِنَّكَ مِنَ الْهِ مُوكَى ماضَ آ اور وُر شيس بِهِ الأَمِنِينَ اللهِ المُن اللهِ اللهُ اللهُ

۵۔ سید ناد اور علیہ السلام سے فرمایا۔

يَا دَاوُ دُانِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرضِ ال الله واور بِ شك جم نے تحقی زمین الله علیا الله علیا الله علیات الله علی علیات الله علی الله علیات الله علیات الله علی الل

٢- حفرت عيني عليه السلام سے فرمایا۔

اِذ قَالَ الله يَا عِيسَى اِنَّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ

طرف اٹھالوں گا۔ حبیب علیصلہ سے خطاب

لیکن جب اپنے حبیب اکرم علیہ کو مخاطب فرمایا تو القاب مدح و شااور وصف نبوت در سالت کے ساتھ فرمایا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے (نی) بے شک ہم ئے تنہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سنا تا ا۔ ارشادگرامی ہے۔ یَاایُّهَااَلنَّبیُ اِنَّا اَرسَلنَاكَ شَاهِدًا وَمُبشِرًا وَنَلْمِیرًا

اے رسول تنہیں غمکین نہ کریں وہ جو کفریر دوڑتے ہیں۔ ۲۔ دوسرے مقام پر فرمایا۔
یَاایُّهاالوَّسُولُ لاَیَحزُنكَ الَّذِینَ
یُسَارِعُونَ فِی الکُفو
سے سورہ مزال میں فرمایا۔
یکیُّهاالمُزَّمِلُ قُمِ اللَّیلَ اِلاَّ قلیلاً

اے جھر مٹ مارنے والے رات میں قیام فرماسوا کچھ رات کے۔

> ٧- سورة مر شرار شاد موتا بـ -يُاتُها المُدَّثِرُ قُم فَانذِر

اے بالا پوس اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ۔

ای طرح متعدد مقامات پروصف نبوت در سالت کاذ کر فرمایا۔

ا۔ایک مقام پر فرمایا۔

لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں جانوں سے جماد کیا۔ وَلَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِامْوَالِهِمِ وَانْفُسِهِم

اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں

٢-سورة حجرات مين فرمايا-وأعلَمُوا أنَّ فِيكُم رَسُولَ اللَّةِ

س-سیدناابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔

ب شک سب لوگول سے زیادہ ابراہیم کے تن داروہ تھے جوان کے پیروہوئے اوریه نی اور ایمان والے۔ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِالبِراهِيمَ لُلَدِّينَ اتَّبَعُوا وَهٰذَاالنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ امَنُوا

ای طریق پرآیت "ان الله و ملاتکته یصلون علی النبی" می جاس طریقہ میں آپ علی کے دوسروں پر نضیات دمقام رفیع دیزرگی اشکار ہوتی ہے۔ لفظالتبي كيافاديت

لظ ني كومعرف لاكرواضح كيا كياكه آب عليه السي وصف نبوت مي نمايت ہی معروف ہیں جو نتمام نبو تول کے لئے خاتم ہے اور حتم درود کی علت کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ مقام نبوت نمایت ہی جلیل منصب اور مقام عظیم ہے 'خصائص نبوت. کو ٹی بنائے اور عطاکر نے والے کے سواکوئی شمیں جان سکتاعالم ارواح میں آپ علیہ کی نبوت تمام نیوتوں کا فتتاح اور عالم اجسام میں تمام نیوتوں کی خاتم ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا به ار شاد گرای شاہدے۔

ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے بچھلے اور اللہ سب کھی جانتا ہے۔ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتُمَ النَّبِيِّنَ وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِ شَنى عَلِيمًا عالم ارواح مين افتتاح نبوت

ر باید که عالم ارواح میں آپ علیقی کی نبوت سے افتتاح ہوا تواس پریدولاکل

ا۔لمام تر مذی نے حدیث کو حسن صحیح قرار دیتے ہوئے حضرت ابد ہر ریور منسی اللہ عنہ سے نقل کیا صحابہ نے آپ علی ہے عرض کیا۔

متى وجبت لك النبوة؟ . آپكى نبوت كې ثابت ، موكى ؟

آپ علیسته نے فرمایا۔

جبكه آدم ابھی روح اور جسم كے ور ميان تھے

وآدم بين الروح والجسد

۲-امام احمد نے حضرت عبداللہ ن شقیق ہے روایت بیان کی ہے ای میں "متی و جبت"
کا مفہوم واضح کر دیا گیا ہے کہ ایک شخص نے آپ علیقہ ہے عرض کیابار سول اللہ علیقہ
متی جعلت نبیا آپ علیقہ کوئی کب بنایا گیا؟
وَآپ عَلَیْقَۃ نے فرمایا جَبُد آدم ابھی روح اور جسم کے در میان تھے۔

(منداه، ۳۲۹٬۵٬۹۲۳)

توالله نعالی نے آپ علی کے عالم ارواح میں ہی ثبوت عطافر ماکر نبی بیادیا تھا۔ سے امام احمہ نے حضرت عرباض بن ساریپر رضی اللہ عند سے روایت کیار سول اللہ علیہ کے نے فرمایا۔

یں اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین تھا حالا تک آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں تیار مورے تھے۔

اني عندالله لخاتم النبيين وان آدم عليه السلام لمنجدل في طينته

میں شہیں خبر ویتا ہوں میں اپنے والدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا' حضرت عیسٰی کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں اور ای طرح انبیاء کی مائیں خواب دیکھاکر تنیں تھیں۔ (منداحمر'۴۲)

۲- دوسری سند سے اس سحال سے مروی ہے میں نے رسول اللہ علی ہے کو یہ فرماتے ہوئے۔ ہوئے سنا "ان عبد الله و خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینته" اس میں سے اضافہ بھی ہے کہ حضور علیہ کی والدہ ماجدہ نے حضور علیہ کی والدت کے وقت ایک نور دیکھاجس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔

۵۔امام او نعیم نے مضابحی ہے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ

 الإكراني ما ع كنا؟

متى استنبئت!

ابھی آدم علیہ السلام روح و جسم کے در میان تھے لیکن اس وفت مجھ سے نبوت کاعمد لیاجا چکا تھا۔ وآدم بين الروح والجسد حيث اخذمني الميثاق

## ملائكه كي اضافت

ان الله وملائكته ميس طاكد كى بارى تعالى كى طرف اضافت ونسبت باس سيد امورا شكار بورب بين

ا-ال عمام مل مكر مراوين

۲۔ ان کی اللہ تعالی کے ہاں بڑی قدر و منز لت ہے

سے تمام چیزیں نی اکرم علیہ کی تعظیم کو متلزم ہیں کیونکہ وہ تمام کے تمام اس حبیب اکرم علیہ پر درود پڑھتے ہیں۔

اس میں ان کی کثرت کی طرف اشارہ ہے

۳۔ اس میں سے بھی بتایا گیا کہ اِللہ تعالیٰ کے تمام ملا نکہ (جن کی تعداد اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا) ہر وقت اور ہر گھڑی حضور علیہ سے درود بھیجتے رہتے ہیں اور یہ بات تعظیم میں نمایت ہی بلیغ اور تکریم میں اعلی وار فع ہے

۵۔اس میں آپ علی کی اس فضیلت و عظمت کا بھی اعلان ہے جو آپ علی کے اللہ تعالیٰ کے بال ملاء اعلیٰ اور اونیٰ میں حاصل ہے کیونکہ ملائکہ خواہ آسانوں پر ہیں یاز مین پر عرض کے بال ملاء اعلیٰ اور اونیٰ میں جاصل ہے کیونکہ ملائکہ خواہ آسانوں پر ہیں یاز مین پر عرض کے تمام نبی کر یم علی پر دروو پڑھتے ہیں۔

ملا تکه کی کثرت

قرآن وسنت کی نصوص میں ملا نکہ کی تھرت کا نذکرہ موجود ہے اللہ تعالی کا ار شادگرامی ہے وید حله کل یوم سبعون الف ملك اس ش بر روز سر برار فرشت وافل مد لایعودون موت بین اور پر وه دوباره نمین آتے۔

امام ترندی کام احمد اور و مگر محد شین نے حضرت ابو ذر رضی الله عند سے روایت کیار سول الله عند الله عند الله عند سے

میں وہ دیکھا ہوں جو تم شیں دیکھتے میں وہ منتا ہوں جو تم شیں سنتے آسان چڑ چڑارہا ہے اور اس کا حق ہے ان میں کوئی چار الگیوں کی جگہ شیں جماب کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حضور تجدہ ریزنہ ہو

ما توں آسانوں میں نہ ایک قدم کی جگہ ہے اور نہ بالشت اور ہتھیلی کے برابر کہ وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا تو حالت قیام میں ہے یار کوع یاحالت سجدہ میں۔ انى ارى مالاترون واستمع مالاتسمعون اطت السماء وحق لها ان تنط ما فيها موضع اربع اصابع الاوفيه ملك واضح جبهته لله تعالى الم طرى اور طرانى ني ياضاف بهي كيار مافي السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولاكف الاوفيه ملك قائم اوراكع او ساجد

اللي ايمان كوتاكيدي حكم

پہلے یہ عظیم خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ پر ہر وقت درود بھیجتا ہے پھر ملا تکہ کے بارپ میں بتایا کہ وہ تمام' حضور علیہ پر درود پڑھتے ہیں پھر رب عرش عظیم نے اہلی ایمان کو آپ علیہ پر صلوۃ وسلام کا تھم دیااس میں بہت بڑی تاکیہ ہے کہ اس عمل کو لازماً پنایا جائے اس میں ہر گز کو تاہی نہ کی جائے جیسا کہ یہ الفاظ شاہد ہیں۔ "یا نُیها الّذین آمنُوا" کچر سلام می تاکید فرماتے ہوئے" تسلیما" مصدر ذکر کیا توبیہ تمام عظمت صبیب علی کے خاطر ہی ہے۔ صلوۃ کے ساتھ مصدر نہ لانے کی حکمت

سلام کے ساتھ مصدر ذکر کیا گر صلوۃ کیماتھ شیں گر تاکید دونوں کو حاصل ہے ہاں طریق مختلف ہے اس کے ساتھ "ان" لایا گیا پھر بتایا کہ اللہ تعالی اور اس کے ماتھ "ان" لایا گیا پھر بتایا کہ اللہ تعالی اور اس لئے کے فرشتے حضور علی پر درود بھیجتے ہیں تو اس اطلاع و خبر ہیں خود تاکید ہے دہ اس لئے کہ جب کوئی بھی صاحب عقل اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں کے بارے ہیں یہ سے گا تو کہ جب کوئی بھی صاحب عقل اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں کے بارے ہیں یہ سے گا تو دہ ان کے ہاں حضور علی کے شان وعظمت سے آگاہ ہو جائے گا تو پھر وہ بغیر کسی تھم کے از خود فی الفور آپ علی ہے ہیں اشارہ کافی از خود فی الفور آپ علی ہے ہیں اشارہ کافی

اس کے بعد جب صلاۃ کا تھم آگیا تواب اس میں تاکید کی ضرورت کیا؟ لہذا لفظ صلوۃ کے ساتھ ذکر مصدر کی ضرورٹ نہ تھی مخلاف جعم سلام کے سے ذکر مصدر کی ضرورت تھی تاکہ تھم میں تاکید اور مجاآوری میں شدت پیدا ہو تو جیسے صلوۃ میں تاکید تھی ایسے ہی سلام میں بھی تاکید آئی۔

٢- سابقة آيات سے آيت ند كوره كا تعلق

اس آیت مبارک سے پہلے متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ کے فضائل میان کرتے ہوئے آپ علیہ کے خصائص اور رفعت شان کا نذکرہ کیا ہے اور ان کے بعد بید آیت مبارکہ لائی گئ تاکہ ان فضائل اور خصائص کے اسباب سامنے آجائیں اس کی تفصیل چھ یوں ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں حضور علیہ کی عظمت کاذکر کرتے ہوئے واضح فرمایا حضور علیہ کا مقام اہلی ایمان کے لئے ان کے آباء سے زیادہ اعظم اعلیٰ اور اکرم ہے آپ علیہ کی ذات اقد س انہیں اپنی جانوں سے بوھ کر عزیدہ مجوب ہونی چاہئے ارشاد فرمایا۔

یہ نی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیبیاں ال کی مائیں ہیں ٱلنَّبِي أُولَى بِالمُتُومِنِينَ مِن أَنفُسِهِم وَآزِوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُم

تو الله تعالیٰ نے آپ علی کی ازواج مطمرات کو عزت 'احرّام'مقام' اور اکرام میں مومنوں کی مائمیں قرار دے دیا جس میں ضمناً یہ بھی معلوم ہواکہ آپ علیقے اہل ایمان کے والد ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایاآپ علیہ کا در جہ آباء وابعاء اور تمہاری دوات سے جھی بروھ کرے فرمایا۔

یہ ٹی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ

ٱلنَّبِي أُولَى بِالمُومِنِينَ مِن ٱنفُسِهِم

آپ علی مقام آباء پر بین بلحد محبت و تعظیم میں آباء سے اور محبت و اکرام میں الماء سے اور ایٹار و محبت میں نفوی سے بھی پڑھ کر ہیں اس لئے کہ آیت مبار کہ میں ملمانوں کے نفوس سے بڑھ کر بلنحہ آباء ولهاء سے بڑھ کر مقام بیان ہوا ہے۔

آب علی کا نذکره مقدم

پھراللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عمد کاذ کر کیا پھر اولوالعز مرسل کا خصوصی ذکر آیاان میں سب سے پہلے 'افضل اور تمام کے امام سیدنا محمد علی ہے عبد

اور محبوب! یاد کروجب ہم نے نبیول ے عمد لیااور تم ہے نوح اور اہر اجیم اور مویٰ اور عیسیٰ بن مریم علیهم السلام ساور ہم نے ان سے پختہ عمد لیا۔

وإذاخذنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم وَمِنكَ وَمِن نُوحِ وَّالِمُ اهْمِمُ وَمُوسَى وَعِيسَى ابنٍ مَريَم وَأَحَذْنَا مِنهُم مِيثَاقًا غَلِيظاً

جب اولوالعزم رسولوں كا ذكر آيا توآپ عليقة كا ذكر مقدم كيا تاكه آپ عليقة كى ان پر افغیلت واشح رہے 'جیسا کہ آپ علیقہ بقیہ تمام انبیاء ورسل سے بھی افضل ہیں صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم

## اسيخ صبيب عليسة كي مدوونفرت

اس کے بعد اللہ تعالی نے اجزاب کے موقعہ یر این صبیب علی کی مدوونفرت فرماتے ہوئے فرشتوں کو بھیجنے کاذکر کیاجس کی وجہ ہے وہ تمام لشکر بھاگ لکلے ان کی جھیت منتشر ہو گئی اہل ایمان کواس نعت کی یاد و لا کی اور فرمایا۔

يَاابَيْهَالَّذِينَ امْنُوا اذْكُرُوا نِعمَةَ اللهِ الدايمان والول الله كااحمان الشيخ اوي ياد كروجب تم ير كي الشكرات تو تم ن ان برآند هي اوروه اشكر يهيج جو تهيس نظر شائے اور اللہ تمہارے کام دیکھا ہے۔

عَلَيْكُم إِذَاجَاءُ تَكُم جُنُودٌ ۖ فَأَرْسَلْنَا عَلَيهم ريحًا وُجُنُودًا لَم تَرُوهَا وكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

توبيه الله كي طرف ے اپنے حبيب عليہ كى مدد 'نصرت 'د فاع اور د شمنول کی ذلت و شکست کامیان ہے کہ ملا تکہ کرام ' ہوااور دیگر نشکر نبی کر یم علیات کی مدد کے -2 si je 62

## اسوه كالل ذات نبوى عليسة

اس كے بعد قرمایا اس كا سئات ميں اسوه كامل رسول اكرم عليہ كى ذات اقد س میں ہے کیونکہ آپ علی کے ایک وافضل اور اعلم وامثل میں توآپ علی کے بی لائق ہے کہ تمام مخلوق کے لئے امام ور ہبر کا در جہ یا ئیں آپ علیاتی ہر قتم کے فضائل و کمالات کے جامع ہیں خلق عظیم 'اوب کر یم 'منج قویم 'راو متنقیم 'بربان قاطع اور نور ساطع کے مالک ہیں جس نے بھی آپ علیہ کی افتداء کر لی وہ نور مبین مبرایت اور یقین کی راہ پر چل پراار شاد فرمایا۔

لَقُد كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ بے شک سیس رسول الشرعظی کی أسوة" حسنة" -C 74.69.50

آپ علی ہے بڑھ کر کوئی احسن واکمل نہیں (اے اللہ ہمیں بھی اعمال 'اقوال'احوال اور اخلاق میں آپ علیہ کی اجاع کی تو فق وے آمین)

# ازواج مطهر ات اور اختیار نبوی علیقه

پھر ازواج مطرات کے حوالے سے آپ علیقہ کو اختیار ویے کے لئے فرمایا

ارشاد ہوتا ہے۔

اے غیب،تانے والے (نبی) اپنی ہیروں
سے فرمادے اگرتم و نیاکی ڈندگی اور اس
کی آر اکش چاہتی ہو آؤ نیس شہیس مال دول
اور اچھی طرح چھوڑ دول اور اگرتم اللہ
اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر
چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تماری
نیکی والیوں کے لئے بروااجر تیار کررکھا

يَائِهُمَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُردنَ الحَيْوةَ الدُّنِيَا وَزِينتَهَا فَتَعَالَينَ أُمْتَعُكُنَّ وَأُسَرِّ عِكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً وَإِنْ كُنتُنَ تُردُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ والدَّارِ وَإِنْ كُنتُنَ تُردُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ والدَّارِ الأَخِرَة فَإِنَّ اللَّهَ اعَدَّ للمحسنِاتِ مِنكُنَ اَجَرًا عَظِيماً

(الاحزاب ٩٩)

ان آیات میں حضور علی کی ازواج کی مدح اور شرف و فضل کا میان ہے انہوں نے کمال رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کواختیار کیا تنگی کے عالم میں و نیا کی تمام ذینتوں آسائشوں 'اور ذیبائشوں سے بالاتر ہو کر اللہ اور رسول علیہ چیز ان سے محبت اور آخرت میں رغبت کی بناء پر آپ علیہ کاساتھ نبھانے کا فیصلہ کیا یہ چیز ان کے صدق 'ایمان ویقین اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ سے شدید محبت پر شاہد کے صدق 'ایمان ویقین اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ خور پر ان کی ثناء کرتے ہے کی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر شی پر انہیں ترجیح دی پھر واضح طور پر ان کی ثناء کرتے ہوئے ان کی طمارت 'ہمت اور تقوی کا بیان فر مایا اور اسیاکیوں نہ ہو تا؟ وہ اس ذات کے خلیل ہوئے ان کی طمارت 'ہمت اور تقوی کا بیان فر مایا اور اسیاکیوں نہ ہو تا؟ وہ اس ذات کے خلیل اللہ بیت ہیں جو افضل الا نبیاء 'امام المر سلین 'مہبواسر ار 'منبع انوار 'اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ بیت ہیں جو افضل الا نبیاء 'امام المر سلین 'مہبواسر ار 'منبع انوار 'اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ بیت ہیں جو افضل الا نبیاء 'امام المر سلین 'مہبواسر ار 'منبع انوار 'اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ بیت ہیں جو افضل الا نبیاء 'امام المر سلین 'مہبواسر ار 'منبع انوار 'اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ بیا۔ آئی میں ارشاد گرامی ہوا۔

يَانِسَاءَ النَّبِي مَن يَّاتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَة مُنِّنَة يُضَاعَف لَهَا العَذَابَ ضِعفَينِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا وَمَن

اے نبی کی بی ہید جو تم میں صرح حیاکے خلاف کوئی جرات کریں تو اس پر اور دل سے دو گناعذاب ہو گااوریہ اللہ

يُّقنُت مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعمَلَ صَالِحًا نُوء تِهَا اَجرَهَا مَرَّتَينِ وَاعتَدنَا لَهَا رزقًا كَريمًا.

کو آسان ہے اور جو تم میں فرمال بروار ہے اللہ اور رسول کی اور اچھاکام کرے ہم اسے اورول سے دوگنا تواب دیں گے اور ہم نے اس کے لئے عزت کی روزی تیار کرر تھی ہے۔

مسلمہ بات ہے کہ ان ہے پاکیزگی تقوی خشوع اور اعمال صالحہ کا عمد لیا گیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ظرف سے اجر کا دعدہ دیا گیا کہ رہے کی طرف سے ان کے لئے رزق کر بم ہے پھر ارشاد فرمایا۔

يانِسَاءُ النَّبِي لَسَتُنَّ كَاحَدِمِنَ النِّسَآءِ
اِنِ اتَقَتُنُ فَلاَتَحضَعَنَ بِالقُولِ فَيَطَمَع
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضَ وَقُلْنَ قُولاً
مَعرُوفًا وَقَونَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلاَتَبرَجنَ
مَعرُوفًا وَقَونَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلاَتَبرَجنَ
تَبرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولِي وَاقِمنَ
الصَّلُوٰةَ وِاتِينَ الزَّكُوةَ وَاطِعنَ اللَّهُ
الصَّلُوٰةَ وِاتِينَ الزَّكُوةَ وَاطِعنَ اللَّهُ
وَرَسُولَهُ وَاتِينَ الزَّكُوةَ وَاطِعنَ اللَّهُ
الرِّحَسَ الهلَ اللَّهُ لِيُدهِبَ عَنكُم
الرِّحَسَ اهلَ البَيتِ وَيُطْهِرُكُم
الرِّحَسَ اهلَ البَيتِ وَيُطْهِرُكُم
مِن ايتِ اللهِ وَالحِكمةِ إِنَّ اللهِ كَانَ
طِيفًا حَبيرًا

اے نی اعلیہ کی فی مع تم اور عور توں کی طرح نہیں ہواگر اللہ سے ڈرو توبات میں ایس نری نہ کرو کہ ول کارو گی کھ لالح كرے بال الحجى بات كمو اور اي گھروں میں محسر ی رہواور بے بروہ نہ پھرو جیسے آگی جاہیت کی بے پردگ اور . نماز قائم رکھو اور زکوۃ دو اور انٹد اور اس کے رسول کا تھم مانواللہ تو یمی جا ہتا ہے اے نی علی کے گھروالوکہ تم سے ہر مایا کی دور فر مادے اور تہمیں یاک کر کے خوب متھرا کر دے اور یاد کروجو تمهارے گھرول میں برطی جاتی ہیں اللہ کی آیتی اور حکمت کے شک اللہ ہر بار یکی جانتا خروار ہے۔

ان آیات میں ازواج مطهرات کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکریم اور غیرت کے ساتھ مدایات و تعلیمات ہیں کیونکہ دواس کے محبوب علیہ السلام کی ہویاں ہیں اپنین کامل تعلیمات سے نواز آگیا یہ ان کی بہت بوی مدح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شاء کرتے ہوئے ان کے لئے یت محمدی علیہ کی شرافت و کرامت کا اثبات کیا اور یہ کو ان کے دوانل ہیں ہے ہیں جو تمام ہیویوں سے اشرف اطهراور یہ کو ان کے دوانل ہیں۔ محمدی علیہ میں سے ہیں جو تمام ہیویوں سے اشرف اطهراور افضل ہیں۔

ازواج مطهر ات یقیناً اہل ہیت ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔

اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُدهِبَ عَنكُمُ اللهُ تَوكِي عِابِتَا بِال ثِي كَا مُروالو الرِّحِسَ اَهلَ البَيتِ اللهُ البَيتِ الرِّجِسَ اَهلَ البَيتِ الرَّجِسَ اَهلَ البَيتِ

ازواج مطهرات سے خطاب کے در میان واقع ہے لہذا یہ اہل بیت میں یقیناً داخل ہیں انہیں اہل بیت سے نکالناہر گرورست نہیں۔

سی مسلم وغیرہ میں حضرت زیدین ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے ایک دن

آپ علی ہے نے مقام خم پر خطبہ دیا جمہ بناء کے بعد فرمایا لوگوییں انسان ہوں عنقریب
میرے اللہ تعالی کی طرف سے (وصال کا) پیغام لانے والا آئے گا میں تم میں دو چیزیں
پھوڑے جارہا ہوں پہلی کتاب اللہ عزوجل جس میں ہدایت و نور ہے اللہ تعالی کی کتاب
کو مضبوطی سے تھام لو اور اسی سے تمک کرو کتاب اللہ کے بارے میں آپ علی ہے ماللہ خوب ترغیب دی پھر فرمایا میر کی اہل ہیت میں متہیں اپنی اہل ہیت کے حوالے سے اللہ کاخوف دالا تا ہوں۔ این سرہ نے حضر ت زیدرضی اللہ عنہ سے پوچھا اہل ہیت کون بیں
کیا آپ علی کی یویاں اہل ہیت وہ بیں جان پر صدقہ حرام سے عرض کیا وہ کون بیں؟
فرمایا کال علی کی اہل ہیت وہ بیں جن پر صدقہ حرام سے عرض کیا وہ کون بیں؟
فرمایا کال علی کی آل عقیل کی جعفر کال عباس رضی اللہ عنہ م

توآپ علی کی ازواج مطرات قطعی طور پر اہل بیت میں شامل ہیں اس

بارے میں کسی صحافی کو کوئی تشکیک نہ تھی۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مردی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ ئے اہل ایمان مرد اور خواتین کے مراتب اور منازل کا

ذكركياي

بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عور تیں اور ایمان والے اور ایمان دالیاں اور فرمال دوار اور فرمال بردار اور فرمال بردار یور والے بردار میں اور سے اور سے اور صبر والیاں اور عاجری کرنے والے اور عاجری کرنے والیاں اور خرات کرنے والیاں اور اور روزے والیاں اور یور ایک دور روزے والیاں اور یار سائی نگاہ رکھنے والے اور روزے والیاں اور والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والیا اور یاد کرنے والیاں این سب کے لئے اور یاد کرنے والیاں ان سب کے لئے اللہ نے شخش اور بوا اور اور بیاد کرنے کیا

إِنَّ المُسلِمِينَ وَالمُسلِمَاتِ وَالمُتُومِنِينَ وَالمُتُومِنِينَ وَالمُتومِنِينَ وَالمُتومِنِينَ وَالمُتومِناتِ وَالمَّادِقِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِمِينَ وَالحَاشِمِينَ وَالحَاشِمِينَ وَالصَّابِمِينَ وَالمَتَصَدِقِينَ وَالمَتصدِقِينَ وَالمَتصدِقاتِ وَالصَّابِمِينَ وَالمَتصدِقِينَ وَالمَتصدِقاتِ وَالصَّابِمِينَ وَالمَتصدِقِينَ وَالمَتصدِقاتِ وَالصَّابِمِينَ وَالصَّابِمِينَ وَالصَّابِمِينَ وَالحَافِظِينَ فُرُوجَهُم وَالصَّابِمِينَ اللهَ كَثِيمُوا وَالحَافِظاتِ وَالدَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيمُوا وَالدَّاكِرِينَ اللهَ لَهُم ومَعْفِرَةً وَالجَراتِ اعْظِيمًا

جن خواتین میں میہ صفات ہو نگے ان کی ان آیات میں فضیلت و شاء ہے اس میں اولاً ازواج مطمر ات ہی واخل ہیں کیونکہ شاوید ن ان کے نڈ کرہ کے بعد آر ہی ہے نزول آیات کا سبب بھی وہی ہیں اور سبب نزول قطعی طور پر شامل ہو تا ہے۔ آگر چہ مخصوص سبب عموم لفظ ہے مانع نہیں ہو تا 'ہماری گفتگو پروہ روایت ولیل ہے جے امام احمد اور نسائی وغیرہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ میں نے رسالت آب علی اللہ مروں کا اختیار میں میں میں کیا کیا وجہ ہماراذکر اس طرح قرآن میں شین چیے مردوں کا ہے؟ ہیان کرتی ہیں۔ میں نے منبر پرآپ علی کی آواز سی حالا نکہ میں بالوں میں تنگھی کررہی تھی میں نے جلدی سے بال سنبھالے اور اپنے مجرے کی طرف نکلی کان لگائے توآپ علی فی میں نے جلدی سے بال سنبھالے اور اپنے مجرے کی طرف نکلی کان لگائے توآپ علی فی فرما رہے تھے لوگو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کی میں (ان المسلمین والمسلمات والمنومنین والمئومنات) تو یہ بات نص ہے اس بات پر کہ ان آیات میں وارد مدح و شاء میں ازواج مطہر ات شامل میں جیسا کہ شرافت اہل ہیت بھی اشیں حاصل ہے رضی اللہ تعالی عنهن الجعین۔ ماصل ہے رضی اللہ تعالی عنهن الجعین۔ اللہ ورسول کا اختیار

حضور علی کہ ہر مومن مرد اور خاتون پرآپ علی کہ کا تھم جالانالاز م ہے اور اس میں انہیں ہر گزاختیار حاصل نہیں آپ علی کی نافر مانی پر سنبہ بھی کیا پھر تھم کو جالانے اور اس کی مخالفت سے بچنے کے ذکر میں خودباری تعالی نے اپنے اسم مبارک کے ساتھ حضور علیہ کانام گرامی ملایا جس شیں آپ علیہ کے مقام دفیج کا بیان ہے اللہ سجانہ نے فرمایا۔

وَمَاكَانَ لِلمُومِنِ وَّلاَ مُومِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَراً أَن يَّكُونَ لَهُمُ الخَيرةُمِن آمرِهِم وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَد ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيناً

اورنہ کسی مسلمان مرونہ مسلمان عورت کو پہنچتاہے کہ جب اللہ ورسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملہ کا پچھ اختیار رہے اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صرح کم آبی

اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنها ہے آپ علی کے نکاح کا تذکرہ

كرتے ہوئے ال پرم شبہ كلمت بيان كى۔ فَلَّمَا قَضٰى زَيد' مِنهَا وَطَرُا زَوْجَنَا كَهَالِكَيلاً يَكُونَ عَلَى المُنومِنِينَ

پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئے۔ تو ہم نے دہ تمہارے نکاح میں دے دی کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لے پالکوں (منہ بدلے بیٹوں) کی بیپوں میں جب ان سے ان کا کام ختم خَرَجٌ فِي أَزْرَاجٍ أَدْعِيَا ثِهِم اِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطُرًّا

-2698

اس وجہ سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنما دوسری ازواج سے بطور فخر کما کر تیں ' تمہارا نکاح تمہارے خاندان والوں نے کروایا مگر میر انکاح اللہ تعالیٰ نے سات آسائوں کے اوپرسے کیا۔
(ابخاری)

مقام خاتم النبيين

پھر اللہ تعالی نے حضور علیہ کا وہ خصوصی مقام ہیان فرمایا جو تمام انبیاء مرسلین میں صرف آپ ہی کا حصہ ہے۔

ارشاد قرمایا۔

وَلَكِن رَّسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ إِلَى الله كَرَسُولَ فِي اورسب نبيول وَكَانَ اللهُ بكُل شَنَى عَلِيمًا كَ يَجِيكِ اور الله سب كِه جاتا ہے۔

الله تعالیٰ کاعلم قدیم ہے جس کی ابتداء نہیں وہ جانتا ہے مقام نبوت کے لاکق سیدنا محمد غلطیتہ کی ذات ہی ہے اس لئے اس انعام واکر ام کو حضور علیتے نے بطور نعمت بیان کیا۔

صحیح مسلم بیں ہے جمعے انبیاء پر چھ چیزوں کے ساتھ نضیلت وی گئی۔ جمعے جامع کلمات سے نواز اگیا۔ رعب کے ساتھ میری مدوکی گئ عنائم میرے لئے حلال کئے گئے میرے لئے زمین کو پاک اور جائے سجدہ مناویا گیا جمعے تمام مخلوق کی طرف رسول منایا گیا جمھ پر انبیاء کا اختیام ہو گیا۔

پھریہ واضح کیا کہ اس جمان کے ساتھ حضور علیقہ کا کیا تعلق ہے؟ کہ وہ رسول 'شاھد' مبشر' نذیر' اللہ تعالیٰ کے تھم ہے اس کی طرف واعی اور سراج منیر' ہر منصب کے احکام اور تفاصیل ہیں جن کاذکر انشاء اللہ ہم اپنی کتاب"مو اقفہ'' علیقہ میں کریں گے ارشاد فرمایا۔

يَارَّيُهَا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبِثْرًا وَنَلِيرا

اے غیب کی خبریں بتائے والے (ئی) بے شک ہم ئے تنہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتااور ڈرسنا تا۔

پھرآپ علی کے لئے جو خصوصی ادکام ہیں ان کاڈکر آیا مثلاآپ علی کے لئے جو خصوصی ادکام ہیں ان کاڈکر آیا مثلاآپ علی کے لئے کون می خواتین کے ساتھ فکاح جائز ہے 'ان میں سے ایک سے کہ اگر آپ علی کے چاہیں اس خاتون کے ساتھ بلا مہر تکاح فرما سکتے ہیں جس نے اپنے آپ کو هبہ کر دیا ارشاد فرمایا۔

وَآمرَاةً مُّومِنَةً إِن وَهَبَت نَفسَهَا لِلنَّبِيِّ إِن أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَستَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ المُتومِنِينَ

اور ایمان والی عورت اگر دہ اپنی جان نبی کی نذر کرے اگر نبی اے ٹکاح میں لانا چاہے میہ خاص تسارے لئے ہے امت کے لئے نہیں۔

بھراللہ تعالٰی نے صبہ شدہ خواتین اور اہل میں موجود خواتین کے حوالے سے اختیار دیتے ہوئے فرمایا۔

تُرجى مَن تَشَاءُ مَنْعَن وَتُؤْى اللَّهُ مَنْعَن وَتُؤْى اللَّهُ مَن تَشَاءُ وَمِن التّغَيْثَ مِمَّن عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ

چیچے ہٹاؤان میں سے جسے چاہوادراپنے پاس جگہ دو جسے چاہوادر جسے تم نے کنارے کر دیا تھااسے تمہارا بی چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں۔

بعض علاء کا کمنا ہے ہے کہ یہ اختیار صرف ہبہ شدہ خواتین کے بارے میں ہے کیکن دوسر وں کی رائے ہے کہ یہ اختیار عام ہے حافظ ابن جریرہ غیرہ نے کمایہ آیت دونوں کو شام ہے حافظ ابن جریرہ غیرہ نے کمایہ آیت دونوں کو شام ہے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں ابن جریر کا مختار قول ہی حسن جیداور قوی ہے اس سے احادیث وار دمیں موافقت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ بعض احادیث میں ہے کہ یہ آیت هبہ کرنے والی خواتین کے بارے میں نازل ہوئی کیکن بعض میں ہے کہ آپ علیقیہ کی موجود میں کہ بارے میں نازل ہوئی کھی اس لئے ارشاد ہوا۔

یہ امر اس سے نزدیک توہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کریں اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤ اس پروہ سب کی سب راضی رہیں۔ ذلك ادنى ان تقر اعينهن والايحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن

جب انہیں اس بات کا علم ہو گیاہے کہ آپ علی ہے تقسیم کا بوجھ اٹھالیا گیا ہے تواب اپٹی پہند کے مطابق کریں چاہیں تو تقسیم جاری رکھیں چاہیں ختم کر دیں بعثی تقسیم آپ علیصے پر لازم نہیں تووہ خواتین آپ علیصے کے حس سلوک 'احسان مساویات تقسیم اور انصاف پر خوب مطمئن وخوش ہیں۔

تعليم اوب شوى علية

اس کے بعد اللہ تعالی نے حضور علی اللہ اللہ اللہ عظیم اور سکر یم کالزوم ہیان کرتے ہوئے واضح کیا کہ ہر اس شی سے دورر رہتا لازم ہے جو آپ علی کے کا ذیت کا سبب بن عتی ہو الل ایمان کوآپ علی کے باس حاضری اور داخلہ کا ادب سکھایا کہ وہ کسی ایسے وقت میں نہ ہو۔ جو آپ علی کے لئے پر بشانی کا سبب ہو تو ہر اس شی سے پینے کی تلقین فرمائی جو آپ علی کے لئے وجہ مشقت و تفقل اور اذیت ہوار شاد فرمایا۔

ياايُّهَاالَدْينَ امنُوا لاَتَدخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ إِلاَّ أَن يُّو ذَنَ لَكُم الِي طَعَامِ خَيرَ نَظِرِينَ إِنْهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُم فَانتَشِرُوا وَلاَ فَادخُلُوا فَإِذَا طَعِمتُم فَانتَشِرُوا وَلاَ مُستَانِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُم كَانَ مُستَانِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُم كَانَ يُوذِي النَّبِيّ فَيستَحيي مِنكُم وَاللَّهُ يُوذِي النَّبِيّ فَيستَحيي مِنكُم وَاللَّهُ لايستحي مِن الحق واذا سَالتُمُوهُنَ مَناعًا فَسَنُلُوهُنَ مِن وَرَاء حِجَابٍ مَناعًا فَسَنُلُوهُنَ مِن وَرَاء حِجَابٍ

اے ایمان والوئی علیہ کے گھروں میں ما حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ مشلاً کھانے کے گھروں کہ خود کھانے کا کہ خود اس کے پلنے کی راہ تکو ہاں جب بلائے ہوئو تو متفرق جاؤ تو متفرق ہو جاؤنہ یہ کہ بیٹے باتوں میں دل بہلاؤ ہوتی ہو جاؤنہ یہ کہ بیٹے باتوں میں دل بہلاؤ کے شک اس میں نی علیہ کو ایڈ اہوتی شخی تو وہ تمار الحاظ فرمائے شخے اور اللہ

حق فرمانے میں ہمیں شرما تا اور جب تم ان ہے بر ما گواس میں زیادہ ستھرائی ہے تمہارے ولوں اور ان کے دلوں کی اور تہمیں نہیں پنچا کہ رسول اللہ کو ایڈ ادو اور نہ ہے کہ ان کے بعد بھی ان کی بیبول سے نکاح کرو بے شک سے اللہ کے نزویک بڑی سخت بات ہے۔

ذَٰلِكُم أَطَهُر' لِقُلُوبِكُم وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُم أَنْ تُتُودُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَن تُنودُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزُواجَه مِن بَعدِهِ أَبَداً إِنَّ أَن تَنكِحُوا أَزُواجَه مِن بَعدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَٰلِكُم كَانَ عِنداللهِ عَظِيماً (الاحزاب ٥٣)

اس میں مجھی ازواج مطمر ات کی حرمت اور احترام کا حکم ہے کیونکہ میہ صرف آپ علیقہ کی ونیامیں ہی ازواج شمیں بابحہ آخرت میں بھی بیس اور سے تمام الل ایمان کی مائمس ہیں۔

آيت درودوسلام

اس کے بعد آیت درودوسلام لائی گئے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ لَيُصِلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ لَيُصِلُّونَ عَلَى النَّبِي النَّبِيِّ يَاالُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِمُواتَسلِيمًا

بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے (نمی) پر اے ایمان والو ان پر درود اور خوب

سلام بھیجو۔

ند کور تمام آیات ٹی آپ علی کے فضائل و خصائص ذکر کرنے کے بعد سے
آیت لائی گئ جوان کے اسباب کوواضح کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی کر یم علی کا مثان اعلیٰ اور مقام عظیم ہے کیو تکہ اللہ تعالیٰ کبیر و متعال (جس کا اسم گرامی اللہ تمام اساء الہیہ کو جامع ہے) خود اس نبی کر یم علی ہے ہی درود بھجتا ہے اور اس کے تمام فرشتے ہیں درود بھجتا ہے اور اس کے تمام فرشتے بھی اسی ماء پر اس آیت کو نیا جملہ کے طور پر لایا گیاما قبل پر عطف نمیں باتھ اے الگ

کر دیا گیا نیا جملہ ہمانے کی یہ بھی تحکمت ہو سکتی ہے کہ اس میں جس بات کامیان کرتا ہے وہ
نہایت ہی اہم واعظم بھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے حضور علیہ پہلی اور اس کے تمام فرشتے حضور علیہ پہلی اس
دروو جمیحتے ہیں اس میں آپ علیہ کے بلند مقام اور علوشان کا بیان ہے تو ادیا نی ہی اس
لائق ہے کہ اس کاذکر اس مقام پر کیا جائے جو تمام کا کنات سے مخصوص ہواور وہ ہی ای
لائق ہے کہ اس کاذکر تنما کا مل اور مستقل ہو تاکہ ان کے رفعت ِ ذکر اور فضل کا اعلان
وڈ تکا جے علیہ ۔

متعدد فوائد

اس تھم النی میں اہل ایمان کے لئے متعدد فوائد ہیں

ا۔ اس میں اہل ایمان کو حضور علیقہ کی فضیلت ہے آگاہ کیا اور آپ علیقہ کے شرف عظا عظیم کا یہ اعلان قرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صلوۃ کے ساتھ حضور علیقے کو شرف عظا فرمایا کا کا کہ اور اہل ایمان کوآپ علیقے پر درود پڑھنے کے شرف سے ٹواڈ ا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کوآپ علیقے پر درود پڑھنے کا حکم دیآپ علیقے کے علاوہ کئی نہیں کے علاوہ کئی نبی کے بارے میں یہ حکم نہیں تاکہ وہ جان لیں کہ آپ علیقے کوبقیہ انبیاء و مرسلین پر فضیلت حاصل ہے۔

سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو در وووسلام پڑھنے کا حکم اس لئے بھی دیا کہ آپ علیہ کا ان پر حق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کا حق ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔

یہ ٹی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی ہیلیاں ان کی مائیں ہیں ٱلنَّبِيُّ أُولِي بِالمُتُومِنِينَ مِن أَنفُسِهِم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم

پرآپ علیہ ان پر حریص بھی ہیں ارشاد فرمایا۔

تہماری بھلائی کے نہایت چاہیے والے مسلمانوں پر کمال مربان رحیم ہیں۔ خَرِيصَ<sup>،</sup> عَلَيكُم بِالمُتُومِنِينَ رَوَّفَ<sup>،</sup> رَّحِيمَ<sup>،</sup>

جبيرايت

"النبي اولى بالمومنين من انفسهم " تازل يموكى توك عليه في مرايا

کوئی شخص مر د اور کوئی مومن خاتون ایسی نمیں جس پر میر احق د نیاوآثر ت میں تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔

مامن متومنولا مؤمنة الاوانا اولى الناس به في الدنيا والاخرة

ادراس پراس آیت کوبطور تائید پیش فرمایا۔ درود کا مفہوم

خاری میں حضر تا ابد العالیہ ہے کہ آپ علی اللہ تعالی کی صلوۃ ہے مراد آپ علی تھے۔

میں حضور علی ہے کی مدح و شاہ اور ملا تکہ کی صلوۃ ہے مراد آپ علی ہے کے لئے دعا ہے حضر ہے این عباس رضی اللہ عنمانے بیصلون کا معنی بیر کون (نزول برکات) کیا ہے عافظ این حجر نے فتح الباری میں کہا کہ این ابی حاتم نے مقاتل بن حیان ہے نقل کیا اللہ تعالی کی صلوۃ نا معنی معفر ہے اور ملا تکہ کی صلوۃ نا ستغفار ہے حضر ہے این عباس ہے کہ اللہ کی صلوۃ نے استغفار مراد ہے۔ضحاک بن مزاحم کا تول ہے کہ صلوۃ ہے رحمت اور ملا تکہ کی صلوۃ ہے استغفار مراد ہے۔ضحاک بن مزاحم کا تول ہے کہ صلوۃ اللہ کے صلوۃ اللہ کے مطاق اللہ ہے رحمت اور صلوۃ ملا تکہ ہے دعام او ہے ایک روایت میں انہی انہی اللہ کی سلوۃ ہے۔ اس کے بعد لکھے ہیں کہ بہتر قول حضر ہے ابدالعالیہ والا ہے کہ صلوۃ الی سے مراد اللہ تعالی کا نبی کریم علی کی شاء اور عظمت بیان کرنا ہے اور طلب سے ابدالعالیہ والا ہے کہ صلوۃ الی مسلوۃ ہی مراد اللہ تعالی سے طلب کرنا ہے اور طلب سے اصل صلوۃ البی نہیں بلحہ اس میں اضافہ مراد ہے۔

اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ نبی کریم علی پھی سالتہ کی صلوۃ وائمی ہے اس میں انتظاع نہیں کیو تکہ باری قالی کا ارشاد ہے" إِنَّ اللّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِيّ" الله تعالى تو الله علمہ تو الله تعالى تو الله تعالى تو الله تعالى الله تعالى تو الله تو الله تعالى الله تو الله تو

معانی میں تعارض نہیں

اہل علم نے صلاۃ المی کے جتنے بھی معانی ذکر کئے ہیں سب حق ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے اس کے معانی میں سے ایک حصہ بیان کر

دیا وہ اس طرح کہ اللہ تعالی کی صلوۃ متعدد معانی کو اپنے ضمن میں لئے ہوئے شا تعظیم 'تکریم کلف خاص 'رحمت خاص 'مغفرت خاصہ اور ان کے علاوہ دیگر معانی جو ہر خیر 'فضل 'اکرام 'نیکی 'مدح ' ثنا 'نور اور ضیا پر مشتمل ہے۔

اور یہ بھی واضح ہے کہ رب العالمین کی مخلوق پر جو صلوۃ ہے وہ کسی پر خاص ہے اور کسی پر خاص الخاص اور کسی پر عام 'حضر ات انبیاء علیہم السلام پر ان کی نبوت کے مطابق خصوصی صلاۃ ہے اس طرح مقربین اولیاء پہ صلوۃ ان کے مقام کے لاکق ہے لیکن اپنے حبیب اکر م امام الا نبیاء والمر سلین 'خاتم النبیین پر ان کے خصوصی شان کے مطابق خاص الخاص صلوۃ نازل فرما تا ہے اور عام اہل ایمان پر ان کے حسب ایمان صلوۃ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

هُوَالَّذِي يُصَلِّى عَلَيكُم وَمَلاَتِكُنُهُ لِيُحرِجَكُم مِنَ الظُّلُمَاتِ الْي النُّورِ وكَانَ بالمُتومِنِينَ رَحِيمًا

وہی ہے کہ درود بھیجاہے تم پروہ اور اس کے فرشتے کہ تہیں اند چریوں سے اچالے کی طرف تکالے اور وہ مسلمانوں

ير هريان ب

ياأيُهَاالَّذِينَ امَنُوا صِلُوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا كَي نبوى تَقْبِر

الله تعالى كاار شاد گرامى ہے۔ وَانْوَلْنَا اِلْيِكَ الذِّ كُو لِتُبِيِّنَ لَلِنَّاسِ مَانُوِّلَ اِلْيَهِم

اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف سے بیان میں اور گار اتاری کہ تم لوگوں سے بیان کر دوجوان کی طرف اترا

دوسرے مقام پر فرمایا۔

إِنَّ عُلَيْناً جَمِعَه وَقُراء نَه فَإِذَاقَرَانَاهُ فَاتِّع قُرآنَه ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَه '

بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے توجب ہم اسے بڑھ چیس اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو پھربے شک اس کی باریکیوں کا

می پر ظاہر فرماناہ ارے ذمہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپ ذمہ لی ہوہ آپ عظیم کے سید اقد س اور قلب اور یس قرآن مجید کواس طرح جی و محفوظ فرمائے گانہ توآپ علی اے اور نہیں قرآن مجید کواس طرح جی و محفوظ فرمائے گانہ توآپ علی اے اور نہیں آران کر یم کے نہی اس سے کوئی شی ضائع ہوگی اس طرح اس نے یہ بھی ذمہ لیا کہ وہ قرآن کر یم کے متام معانی بھی آپ علی ہی آشکار فرمائے گا۔ پھر آپ علی ہی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علی ہی ایس اس طرح تم لوگوں کو بھی ہتاؤجوان کی تعالیٰ نے آپ علی ہی اب اس طرح تم لوگوں کو بھی ہتاؤجوان کی طرف نازل ہوا ہے تو قرآن کے بیان کا مرکز ومرجع سید ولد عدنان علی کی ذات طرف نازل ہوا ہے تو قرآن کے بیان کا مرکز ومرجع سید ولد عدنان علی کی ذات اقدی تھری آپ علی گئی نے اواکر تے ہوئے فرمایا سی طرح نماز اواکر و بھی تم بھے اواکر تے ہوئے و کم ایک طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا بھی ہے کے کہ اواکر تے ہوئے و کریمہ آبان اللہ و مَعارِک گئی یُصلُون " نازل ہوئی تو صحابہ مناسک سیکھ لو جب یہ آبت کر یمہ "ان اللہ و مَعارِک گئی یُصلُون " نازل ہوئی تو صحابہ نے آپ علی تھے ہوئے تھے۔

نے کہ طریقہ سلام سے آپ علی ہی گاہ فرما چکے تھے۔

المام احمد في خطرت كعب بن عجوه رضى الله عند سے نقل كياجب آيت مباركه "ان الله و ملائكته يصلون" نازل موكى توصحاب في عرض كيايار سول الله علي الله

آب بر صلوة كيے برطوس ؟ توآپ عليقة نے درودار اسمى كى تعليم دى (منداح ٢٣٣) الله عند ملے الله مسلم نے الكن الى ليلى سے ميان كياكه مجھے حضرت كعب بن عجر ورضى الله عند ملے تو فرمايا ميں شہيں كوئى شخفہ دول ؟ فرمايار سول الله عليقة مارے پاس تشريف لائے تو

الم نے عرض کیا۔

ہم نے آپ علی پر سلام عرض کرنا تو کھ لیا ہے لیکن آپ علی پر صلوۃ کا طریقہ کیاہے؟ قُد عَرَفْنَا كَيفَ نُسَلِّمُ عَلَيكَ فَكَيفَ نُصْلِّى عَلَيكَ؟

آپ علیقہ نے دروداہراہیمی کی تعلیم دی۔

اب انہوں نے ہی حضر ت ابو مسعود انساری رضی اللہ عند سے روایت کیا ہم سعد بن عبادہ کی مجلس میں تھے رسول اللہ علی تشریف لائے بشیر بن سعد نے عرض کیا یار سول اللہ علی نے ہمیں آپ علی ہے ساوۃ کا حکم دیاہے ہم کس طرح صلوۃ یار سول اللہ علی نے ہمیں آپ علی ہے سول پڑھیں اس پر آپ علی نے اس قدر خاموشی اختیاد فرمائی کہ ہم نے خیال کیا ہم سوال بی نہ کرتے اس کے بعد رسول اللہ علی شی فی فرودوار اہیم سکھایا اس میں فی العالمین انگ حمید مجید کے الفاظ بھی جی فی فی فی فرمایا۔

سلام کا طریقہ وہی ہے جو پہلے ہی تم

والسلام كما قد علمتم

-91 & S

سم انہوں نے ہی حضرت ابو حمید ساعدی ہے روایت کیا صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ علیات ہم آپ علیہ پر صلوۃ کیے پڑھیں قرمایاس طرح پڑھو

اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزُوَاجِهِ وَذُرِّ يَتِهِ كُمَّا صَلَّيتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى أَزُوَاجِهِ وَدْرَيْتِهِ كَمَا بَارَكتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجيدٌ

یااللہ سیدنا محد علیہ آپ کی ازواج اور فرریت پر رحمتوں کا نزول فرما جیسا ک تو نے ال ابراہیم پر فرمایا ہے اور سیدنا محمد علیہ پر آپ کی ازواج مطہرات اور فرریت پر برکات کا نزول فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر نازل فرمایا بلاشبہ تو ہی حمدہ مجد کا مستحق ہے

ان روایات میں اس پر دلیل ہے کہ صحابہ اللہ تعالیٰ کے عکم "صلوا علیہ وسلموا تسلیما" پر فی الفور عمل پیراہوئے اور اس طریقہ کو اپنایا جو شریعت نے عطاکیا تھا۔

۵۔ لهم احمد نے حضزت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا جم نے عرض کیایار سول اللہ علیات کیا تھا تھے کہ سلام کس طرح پڑھنا ہے اس کا طریقہ جم جان چکے اب صلوۃ کا طریقہ جمیں بتادیجے کی علیات نے صلوۃ کے بیرالفاظ بتائیں۔

اللَّهُمُّ اجعَل صَلُواتِكَ وَرَحمَتَكَ وَرَحمَتَكَ وَبَرَحمَتَكَ وَبَرَكَاتِهُ عَلَى آلِ

یا اللہ اپنی صلوات 'رحمتوں اور بر کات کا نزول فرما سید نا محمہ علیقی پر اور آپ کی آل پر جیسے کہ تو نے حضرت ابر اہیم اور ان کی ال پر نازل فرمایا بلاشبه نو بی حمد و - E - SI bl 15° مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلتَهَا عَلَى إبرَاهيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرِاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ "

آیت مبارکه مین دو حکم

جب بیآیت مبارکہ نازل ہوئی توصحابہ رضی اللہ عشم نے سمجھ لیاکہ اس میں دو حکم ہیں

ارآپ ر صلوة کا تھم۔ ۱۔ آپ علیقہ پر سلام کا تھم۔ کی وجہ ہے انہوں نے آپ علیقہ سے عرض کیا ہم آپ علیقہ پر سلام ریڑھنے كاطريقه عيد ع بي كونكه آب علية في مين تشحد علمايا إلى مين سلام كا طریقة موجود ہے کہ ان الفاظ میں سلام کمو۔

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحمةُ يَاتِي عَلَيْكَ آبِ رِسلام اور الله كارضت

اللهِ وَبَر كَاتُه، وركات بول-

حافظ ابن حجر کہتے ہیں مشہور روایت کے مطابق بیر" عَلِمناً "ہے لیکن بعض نے اسے مجبول مشدد برحائے "عُلِمنا" ان عین نے بزید بن افی زیاد سے ابطور شک دونوں روایت کئے ہیں اور کہا ہم نے ظعیات میں ذکر کیا ہے محدث سراج نے بھی دونوں طرح ذکر کئے ہیں۔ (فتح الباری)

مخاری ومسلم نے حضرت این عباس رضی الله عنماے نقل کیاہے کہ رسول الله علية بميں قرآن كى سورت كى طرح تشھد كى تعليم دياكرتے اور يہ كلمات سكھائے۔

مبارک تحیات اور پاکیزه صلوات الله کے لئے ہیں یانی آپ علی پر اللہ کا سلام 'رحمت اور بر کات ہول ہم پر بھی سلام اور الله کے صالح بیدوں پر بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود شیں اور سیدنا محمد علی اللہ کے ر سول میں

ٱلتَّحيَّاتُ المُبَارَكَاتُ وَالصَّلُواتُ الطَّيبَاتُ لِلَّهِ السَّلامُ عَلَيكَ ايُّهَا النَّبِيِّ وَرَحِمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الِصَّالِحِينَ اَشْهَدُانَ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدً رَّسُولُ اللَّهُ

حضرت الن مسعودر سنی الله عند کی روایت سمین اشهدان محمدا عبده ورسوله کے الفاظ بیں۔ تو تشحد کے دُر یعے آپ علی کے اپنے اوپر سلام کا طریقہ سکھایا اب انہوں نے آپ علی کے دُر یعے آپ مسلوہ کی تعلیم جابی کیونکہ صلوہ و سلام کا حکم الله تعالی کی طرف ہے آیا تو اب اس کی تشر تے و تفصیل کے لئے اس بیان کی ضرورت تھی جو الله تعالی کی طرف سے آیا تو اب اس کی تشر تے و تفصیل کے لئے اس بیان کی ضرورت تھی جو الله تعالی کارشاد گرای ہے۔ ضرور علی تھی کی نازل فرمایا تھا الله تعالی کارشاد گرای ہے۔ لئے تین کِلدنا می مائن پِل اکھیم

2502

محدث انن افی الدنیائے اپنی سندے ان بھیحوال سے انہوں نے ابن الی فدیک سے نقل کیا ہیں نے اپن الی فدیک سے نقل کیا ہیں نے اپنے اساتذہ سے سناکہ جو حضور علی کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کرآیت مبارکہ "اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَه' یُصَلُّون "کی تلاوت کرے اور پھر سرّ دفعہ کئے ؟ صَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ مُنَّد اللّٰهُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ مُنَّد اللّٰهُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ مُنْ اللّٰهُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ مُنْ اللّٰهُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ تَعَالَى کی رحموں کا

خوب نزول ہو۔

تو قرشتہ کہتا ہے اے فلان تجھ پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہواب تیری ہر حاجت بوری ہوگ۔ (القول البدیع) آپ علیہ کے اسم گرای کے ساتھ لفظ سیدنا کا اضافہ کر لیا جائے کیونکہ ہمیں اللہ تعالی

خودر سالت مآب علی بنادگر کر کر طرف سے عطاکر دہ سیادت کاذکر کر کے جمیں لگاہ فرمایا بخاری و مسلم میں حضرت نو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے ہے رسول اللہ علی بنادگی فرمایا۔

مي روز قيامت تمام اولاد آدم كاسر دار

اناسيد ولدآدم يوم القيمة

-6U97

توتم اس وصف کاذ کر کیول نہیں کرتے جس سے آپ علیہ متصف ہیں۔

واضح رہے سید اے کتے ہیں جس کی طرف اوگ معمات و حاجات ہیں۔ رجوع کریں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سیدنار سول اللہ علقے سے مخاطب ہو کر عرض کرتے ہیں۔

یارکن معتمد وعصمة لائذ وملاذ متجع وجار مجاور (اے مغبوط پناه گاه تو پناه دُ هو تلات والے کے ملائ وطیا)

ال مغبوط پناه گاه اور ہر پناه دُ هو تلاتے والے کی تفاظت گاه تکلیف والے کے ملائ وطیا)

یا من تخیره الاله لمخلقه وجباه بالمخلق الذکی الطاهر الدی الطاهر الدی التا یہ تخیر کیا اور پاکیزه خلق کے ساتھ محبوب سایا۔ ان وہ ذاخو النبی وخیر عصبة آدم یا من یجود کفیض بحر ذاخو (آپ علیہ نی بیں اور آدم کی اولاد میں بہتر اے وہ ذات جس کا فیض و سخاوت جاری سندر کی طرح ہے۔)

باب۲۰

درود شریف کے احکام

صلوا عليه وسلمؤا تسليما

بعض او قات درود شریف فرض ہے اور بعض او قات واجب یا سنت موکدہ یا مشخب۔ حكم اول فرضيت ورود شريف: -دردد شريف كي فرضيت برآيت مباركه ثاصر ب "صَلُوا عَلَيهِ وَسَلِمُوا تَسلِيمًا "امر كاميغه ب جوفرضيت ك ليّ آتاب احناف کے بال اس میں تکرار شیں ہو تالبذ اعر میں کم از کم ایک وفعہ پڑھنا فرض ولازم ہے امام شافعی امام اسحاق بن راھو یہ اور ویگر آئمہ کے بال نماز کے آخر میں درووشریف يد هنافرض بام أووى كمت بين كه شوافع في صلوا عليه وسلموا تسليما ي اس پر استدلال کیا ہے۔ امام شافعی کا فرمان میر ہے کہ اللہ تعالی نے آیت مبار کہ کے ور الع وروو شریف ہم پر لاڑم فرمایا ہے اور سب سے بہتر حال اور قیام نماز ہے امام تودی فرماتے ہیں مشہد اخیر میں جو ہم نے فرضیت درود کیات کی ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 'ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دونول سے منقول ہے اللہ عامد نے حضرت الن مسعود اور حضرت الد مسعود رضی اللہ عنہ سے سی نقل کیاہے ام پہتی وغیرہ نے اے امام شعبی سے بھی نقل کیاام احدے بھی ا كيروايت كے مطابق كى منقول ہے۔ (المجوع شرح المهذب)

حضرت عبداللدين مسعو در ضي الله عنه كالرشاد ہے۔

جو حضور عليلة بر درود شريف نبيل یر همتااس کی نماز شیس ہوتی۔

لاصلوة لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم

(التمهيد لابن عبدالبر)

عثمان بن افی شیبہ وغیرہ نے سند متصل کے ساتھ حضرت ابد مسعود بدری رضی اللہ عنہ ہے تقل کیا۔

میں اپنی ٹماز کواس وقت تک تھل نہیں مجمتا جب تک میں حضور پر اور حضور علي كال ير درود شريف ند

مااری ان صلاة لی تمت حتی صلی بها علی محمد وعلی آل محمد صلى الله عليه وسلم (جلاء الافهام)

-Ud ab

حن بن شیب نے سند متصل ہے حضر ت ابن عمر ر ضی اللہ عنمائے روایت کیا۔

تشهد اور درود شريف يزه ع بغير نماز المعلى الموسكي

لاتكون صلاة الا بقراة تشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (جلاء الافهام)

میخ عمری نے ( عمل اليوم والليله ) میں سند جيد کے ساتھ حضرت ان عمرے نقل كياكه رسول الله عليات فرمايا۔

لاتكون صلاة الابقراة تشهد جب تك تشهد اور مجه ير دروو شريف وصلاة على (فتح البارى) نيس يردهو كم نمازنه موكى-

الم يہ الله في الله على سند قوى كے ساتھ الم شعبى (كبار تابعين ميں ے یں) سے تقل کیا۔

جس نے تشہد میں حضور علیہ پر ورود شريف نه پرها وه نمازدوباره من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فليعد صلاته

امام دار قطنی اور امام این شامین نے حضرت این مسعوور شی الله عند سے جو ر دایتِ تشحد نقل کی ہے اس میں در د دشریف بھی اس کا حصہ ہے۔ الفاظ روایت بیر بین که جمعے رسول الله علی فی فی الله علی مورت کی طرح تشهد کی العام بین که جمعے رسول الله علی العلیم دی اور چرانهول نے تشهد کے ساتھ درووالر البیمی کا تذکرہ بھی کیاس میں علی محمد کے بعد "وعلی ال بیته" کے الفاظ بیں۔

حضرت محل بن سعدر منی الله عنه ہے ہے رسول الله علیہ نے فرمایا جس کا وضو شیں اس کی نماز نہیں جس نے اہللہ کاڈ کرنہ کیااس کاوضو نہیں۔ و لاصلاۃ لیمن کے مصل علی النبی جس نے درود نہ پڑھااس کی نماز نہیں۔

ولاصلاة لمن لم يصل على النبي حمي فررود شريطاس كي نماز شير مالي وسلم

اوراس کی بھی نماز نہیں جوانصارے محبت ندر کھے۔

راس کی بھی نماز سمیں جوالصارے محبت نہ رھے۔ (جلاء الا فہام 'محوالہ این ماجہ 'طبر انی)

ر جواء الانمام موالد النهاج برائی من ایک ایک ایم والد ان ماج برائی ایک ایک ایم والد ان ماج برائی ایک مازی می ایک ایم النبی و رحمة الله بالا نقاق لازم به کد نمازی تشهدش کے" السلام علیك ایهاالنبی و رحمة الله و بركاته "جب به آیت مبارکه نازل بوئی "یا ایهالذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما" توصی به نے مجھ لیا۔

کہ اس میں دو تھم ہیں۔ ا۔ صلاۃ کا تھم۔ ۲۔ سلام کا تھم اور دونوں لازم ہیں گر انہوں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ علیات نے ہمیں تشھد کی صورت میں سلام کا طریقہ اور موقعہ بتادیا ہے اب ہمیں صلاۃ کے بارے میں پوچھ لینا چاہئے انہوں نے کئی بات عرض کی توآپ علیف اللهم صل علی محمد الح سمحایا تو چیسے سلام نماز میں لازم ہوگا کیونکہ دونوں کاوچوب ایک ہی آیت سے ثابت ہو رہا ہے اس پر تفصیلی دلائل کے لئے کتب فقہ کا مطالعہ مفیدر ہے گا۔
ان اشعار کے قائل کے اللہ تعالی در جات بلند فرمائے۔

اذا كنت فى باب النبى فلاتخف وان عارضتك الجن ياخل والانس (اردوست جب توباب نى پر بے تومت دُركہ تخفی جن عارض ہوجائے يا انسان) تعرف الاقوام يدينون حبه وباعدانا ساقد تخبطهم مس (ان لوگوں كا ساتھ وے جو محبت نبوكي عليقة كا درس و يتے ہیں اور ان سے دور ہو جا جنمیں شيطانی مس نے دھوكہ دیا)

فان محب الحق یاثوی لاهله بلاریبة والجنس یألفه الجنس (کونکه حق کامحب الحق یاثوی لاهله بادر بر جش این جنس محبت کرتی ہے) اسم گرامی کے ساتھ سیدنا کا اضافہ

الله تعالی نے حضور علی ہے کہ جن خصوصی مراتب اور مقامات سے نوازا ہے ان میں سے سیادت عامہ بھی ہے کہ آپ علیہ تمام کا نتات کے سر دار ہیں ہی دجہ ہے کہ جیسے آپ علیہ کا نذکرہ فرماتے ای طرح اس کہ جیسے آپ علیہ کا نذکرہ فرماتے ای طرح اس مقام کا بھی آپ علیہ کے اعلان فرمایا اور بیرسب کچھ اس فرمان باری تعالی کی دجہ سے ہو اس فرمان باری تعالی کی دجہ سے ہو اَمَّا بنعمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث اور ایٹ اور ایٹ رب کی نعموں کا خوب اظہار کرو اس میں فخر نمیں بلحہ اظہار تعمیہ ہے آپ علیہ فرمایا کرتے روز قیامت میں تمام نمیوں کا

اس میں نخر سمیں بلتھ اظہار تعمتِ ہے آپ عقصہ فرمایا کرتے روز قیامت میں تمام نبیوں کا امام دخطیب ہو نگا۔اور صاحب شفاعت ہوں گالیکن کوئی اس پر فخر بہیں۔

آپ عقالیہ نے یہ بھی فرمایا جب لوگ قبور سے انتھیں گے تو میں سب سے پہلے اٹھوں گا جب وفد کی شکل میں آئیں گے تو ان کا خطیب و نما کندہ ہوں گا جب ما بوس ہوئے تو میں بھارت و بے والا ہوں گا جمد کا جھنڈ ااس دن میر بے ہاتھ میں ہو گا۔ اور میں اپنے رب کے ہال تمام اولاد آدم سے معزز ہوں گالیکن اس پر فخر نہیں۔ آپ عالیہ نے یہ بھی فرمایا سب سے پہلے جنت کا تالہ میں کھولوں گا۔

انا سيد ولد آدم يوم القيامة روز قيامت مي تمام اولاوآوم كاسروار

میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گاسب سے پہلے شفاعت کروں گااور سب
سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی انہی ارشادات عالیہ کی وجہ سے مناسب سیہ
ہے کہ آپ علیات کی توقیر و تعظیم کی وجہ سے آپ علیات کے اسم گرای کے ساتھ لفظ سید
کااضافہ کیا جائے اللہ تعالی کا مبارک فرمان ہے۔

تاكه اے لوگوتم اللہ اور اسكے رسول پر ا پیان لا وُاور رسول کی تعظیم و تو قیر کرو

لتوء مِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعِزَّرُوهُ

اس میں آپ علی ہے کے اس مقام کی اطلاع ہے جس پر اللہ تعالی نے آپ علیہ کو فائز فزمایا ہے اور وہ مقام ساوت ہے حضرت لئن عباس نے" تعزروہ"كا معنى تُعظِمُوهُ (آپ كل تعظيم كرو) كيا إور "تُوقِروه أكامعني تحتر موه (آپ كاخوب احر ام كرو) ب- اس حكم تعظيم و حكريم كانقاضا يى ب كدآب علية كے اسم كراي كے ساتھ لفظ سيادت ما ياجائے ويم كازاله

اگر کوئی مخص ہے کے کہ کیا کی مرفوع یا موقوف روایت میں ایا ہے؟ ہم جواباً کہیں کے ہاں ایاموجود ہے۔

المحفر عائن معوور ضي الله عنه سے ہے۔

جب تم رسول الشرعيسة بر درود يزهو تو الحجيى طرح يزها كروكيونك تم كياجانويه آپ علیسه کی خدمت اقدس میں پیش إذا صَلَيتُم عَلَى رَسُولِ اللهِ فأحسنوا الصَّلاة فَانَّكُم لأتدرُونَ لَعَلَّ ذَٰلِكَ يُعرَضُ عَلَيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ

يالله اين صلوات وحمتين اور بركات كا نزول فرما اینے بندے اور رسول محمد علين الم المقين الم المقين اور خاتم النبين بن جو خير كے امام و قائد بي يالله النيس اس مقام محمودير فائز

فرماجس پر اولین وآخرین رشک کریں

يالله حضور علية بررحمول كانزول فرما

دوستول نے عرض کیا ہمیں آپ علیقہ پر درود کی تعلیم دیں توانہوں نے ان کلمات کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی تعلیم دی۔ اللَّهُمَّ أجعَل صَلُواتِكَ وَرَحمَتَكَ وبركاتك على سيدالمرسلين وإمام المتقين وخاتم النبين محمد عبدك ورَسُولِكَ اِمَامِ الخَيرِ وَقَائِدِ الخَيرِ وَرَسُولِ الرَّحمَةِ اللَّهُمَّ ابعَثهُ مَقَامًا مُحمُودًا يَخبطه به الأُولُونَ وَالانْحِرُونَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى الخ

اسے آگے ورودار ایجی کے کلمات ہیں

امام منذری کہتے ہیں اس روایت کو امام این ماجہ نے سند حسن کے ساتھر موقوف میان کیاہے۔

ا - امام ابن الی عاصم نے اے مرفوعاً بیان کیا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عند فئے مرض کیا للہ عند فئے مرض کیا یار سول اللہ علیہ ہم سلام پڑھنے کا طریقہ جان چکے اب ہمیں صلاة کا طریقہ تعلیم دی سابقہ الفاظ کے کاطریقہ تعلیم دی سابقہ الفاظ کے ساتھ یہ اضافہ ہے۔

مقام وسیلہ عطا فرما جنت کا بلند ورجہ
دے 'یااللہ منتف لوگوں میں آپ کو
محبوب مقربین میں مودت اعلیٰ میں
بلندی ذکر اور ان پر سلام رحمت اور
برکات کا نزول فرما۔

وَأَبِلِعَهُ الرَّسِيلَةَ وَالْدَرَجَةَ الرَّفِيعَةَ

مِنَ الجَنَّةِ اللَّهُمَّ اجعَل في
المُصطَفَينَ مَحَبَّتِهٖ وَفِي المُقَرِيينَ
مَوَدَّتِهِ وَفِي الأَعلِينَ ذِكرَهٖ وَالسَّلاَمُ
عَلَيهِ وَرَحمَةُ اللَّهِ وَبَوكَاتُهُ

سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما ہے ایک آدی نے صلاقہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سابھہ پہلی روایت کے الفاظ کی تعلیم دی۔

۴۔ امام مخاوی کا کہنا ہے ہے کہ امام نسائی نے "عمل الدوم و الليلة" ميں حديث نقل کی ہے جس میں حدیث نقل کی ہے جس میں حضرت محل بن حلیف رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیقہ کو "یاسیدی" کہ کرعرض کیا تھا۔

۵۔ خاری و مسلم میں ہے کہ آپ علی نے اپنے نواے امام حن کے بارے میں فرمایا۔ ان ابنی هذا سید میر ایربیٹاسید ہے۔

الله تعالی ان کے ہاتھوں دومسلمانوں گروہوں کے در میان صلح کروائے گا۔ ۲۔ خاری ومسلم میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ماتا ہے رسول اللہ عقیقہ نے فرمایا۔

قوموا الى سيد كم ايخسر داركي طرف المحور

ے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنها کے بارے میں آپ علی ہے فرمایا۔ اما توضین ان تکون سیدة نساء کیا تجے یہ پند نمیں کہ تم جنتی خواتین

کی سر دار ہو؟

اننی ولائل کی مناء پر فقہا ، امت نے آپ علیہ کے اسم گرامی کے ساتھ لفظ "سید " مانامستحب قرار دیا۔ در مختار میں ہے لفط سید کا اضافہ مشحب ہے کیونکہ اس سے مقام کی بھی نشاندہی ہوتی ہے جو سر اسر اوب کا تقاضا ہے اور بیر ترک سے افضل ہے امام رملی شافعی نے منہاج نووی کی شرح میں ذکر کیااس طرح ان کے علاوہ بھی فقھاء نے اس کی تصریح کی ہے۔

مرات جموط ب

بعض لوگ پیروایت بیان کرتے ہیں۔

لاتسودوني في الصلاة مجمح نماز مين سيدنه كهو

لیکن بیر سر اسر جھوٹ ہے اس کی ہر گز کوئی اصل نہیں۔

تُونْمَازُ كَ كَا" اللهم صل على سيدنا محمد وغلى آل سيدنا محمد" کہنے میں آپ علی کے سکھائے ہوئے درود پر بھی عمل ہے اور اس کے ساتھ اس مقام کی بھی نشائد ہی ہے جس کا اعلان آپ علیہ ان کلمات میں فرمایا۔

انا سيد ولد آدم يوم القيامة من روز قيامت تمام اولاد آدم كاسر دار

اوراس کے سرایااوب ہونے میں کوئی شبہ نہیں لہذا سے عمل افضل واکمل ہی ہے

حضور پر درود شریف پڑھناداجب ہے

جب بھی آپ علی کا نام مبارک لیا جائے تو لینے اور سننے والے پر وروو شریف پڑھناواجب ہوجاتاہے علماء نے اس کے وجوب پربیدد لاکل دیجے ہیں۔ ا۔ حضور علی نے خوداس پر تاکید فرمائی امام شائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیار سول اللہ علیہ فرمایا۔

من ذکوت عندہ فلیصل علی جس کیاں میراذکر ہوائے چاہ کہ جھی پردرود پڑھے مصل حصین جی بعد والد "نمائی" اور "اوسط للطیر انی" ہے امام تووی نے اڈکار میں فرمایا اس کی سند جیدہ اور امام یہ بھی کا کہنا ہے کہ اس کے رجال ثقتہ ہیں اس اساس موقعہ پر درود شریف نہ پڑھنے دالے پر شدید و عید ہے بعض احادیث میں اس کے لئے اللہ تعالیٰ ہے دوری کا ک کا خاک الود ہوتا 'بد بختی ' خلل ' بے وفائی اور وہ جنت کارات بھول گیا و غیرہ کے الفاظ آئے ہیں (ہم ایسے عمل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مائیتے ہیں)

## ا\_الله تعالى سے دورى

ا۔ ائن حبان نے صحیح میں امام الک سے انہوں نے حضرت حسن بن حویرت سے انہوں نے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے بیان کیار سول انٹد علیا ہے مبر پر چڑھنے گئے جب پہلی سیر ھی پر بھی آئین فرمایا اسی طرح دوسر ی اور تئیس میں پر بھی آئین فرمایا اس طرح دوسر ی اور تئیس میں پر بھی آئین فرمایا اسکے بعد فرمایا میر سے پاس جر ائیل ایین علیہ السلام آئے اور کمایا مجمد علیا جس نے رمضان پایا اور وہ اپنی خشش نہ کروا سکا انٹد تعالی اسے برباد کردے میں نے اس پر آئین کما بھی انہوں نے کما بھی دونوں والدین یا ایک کو پایا گر اس نے خد میت نہ کی وہ جنم میں داخل ہو اور اللہ تعالی اسے برباد کردے میں نے اس پر آئین کما بھر انہوں نے کما جس کے پاس آپ علیا ہے کا نام لیا گیا اور اس نے آپ علیا ہی دودون نہ پڑھا اسے اللہ تعالی اسے برباد کردے اور کما آئین بھر میں نے اس پر آئین کما بھر انہوں نے کما بھی کے پاس آپ علیا ہو گانام لیا گیا اور اس نے آپ علیا ہی دودون نہ پڑھا اسے اللہ تعالی برباد کردے اور کما آئین بھر میں نے اس پر بھی آئین کی۔

المحضرت ابن عباس رسی الله عنماسے ہے رسول اکر م علیہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو ہوئے علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ میں اللہ علیہ اللہ میں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا میرے پاس جبر ائیل علیہ السلام آئے اور انسوں نے بید دعا کی جس کے پاس آپ علیہ کاذکر ہو اور وہ آپ علیہ پر درود شریف نہ بیٹھ اللہ بین انسوں نے بید دعا کی جو والدین پڑھے اللہ تعالی اسے برباد کر دے میں نے آمین کی انسوں نے بچر یہ دعا کی جو والدین

میں سے دونوں یا ایک کویائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے تواسے اللہ تعالی برباد کروے میں نے کماآمین انہوں نے چھربیدوعاکی جس نے رمضان پایااور اس کی بخش نہ ہوئی تووہ جہنم میں واخل ہواور اے اللہ تعالی برباد کرے میں نے کہاآمین (اے امام طبرانی نے کمز ور سند کے ساتھ روایت کیا ہے امام طبرانی اور ہزار نے ایک اور سند ے حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء الزبیدی ہے بھی روایت کیا ہے۔ ٣- حضرت كعب بن عجره رضى الله عند سے بے رسول الله عليہ نے ہميں منبر كے یاں حاضر ہونے کا فرمایا ہم حاضر ہو گئے توآب علیقہ نے متیوں سیر هیول بر چڑھتے ہوئے امین کماجب آپ علیہ نیچ تشریف لائے تو ہم نے عرض کیایار سول اللہ علیہ آج ہم نے آپ علیقے ہے ایس بات سی ہے جو پہلے نہ سی تھی فرمایا جرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے سید دعا کی وہ چھن ہلاک ہو جائے جس نے رمضان پایااور اس کی بخشش نه ہوئی میں نے آمین کی جب میں دوسری سٹر حی پر چڑھا توانہوں نے بید دعا کی دہ ہلاک ہو جائے جس کے پاس آپ علیہ کااسم گرامی لیا مگراس نے درود نہ پڑھا میں نے کہا آمین جب میں تیسری سیر هی پر گیا توانهول نے بید دعاکی دہ ہلاک ہوجائے جس نے دونوں والدین یاایک کو پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا میں نے اس پر بھی آمین

الم حاكم نے اسے صحیح الا شاد قرار دیا۔

۷۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ در ضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے جیسے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں نقل کیا۔

(الترغيب للمنذري)

ان تمام روایات میں واضح طور پر دلالت ہے کہ جب آپ علی کا تذکرہ ہو

تو ورود شریف پڑھنا واجب ہے کیونکہ ورود شریف نہ پڑھنے والے پر اللہ تعالی کی

ناراضکی کاذکرہ اور ایسے آدمی کاذکر ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا جو بروے اور کبیرہ گناہ

کا ار تکاب کرنے والے ہیں اور وہ اپنے والدین کے نافر مان اور ان کے ساتھ حسن

سلوک نہ کرنے والے ہیں۔ اس طرح رمضان پاکر اپنے رب کی طرف رجوع نہ کرنے

والے اور اپنے گنا ہوں پر معافی نہ مانگنے والے تاکہ وہ اس ماہ میں رحمت و مغفرت الی کو

والے اور اپنے گنا ہوں پر معافی نہ مانگنے والے تاکہ وہ اس ماہ میں رحمت و مغفرت الی کو

بیالیتے بائد انہوں نے لا پر واہی اور اعراض کیا ہی وجہ ہے کہ این حبان کی روایت میں

متیوں کو آپ علی نے نے جمع کرتے ہوئے فرمایا ایسے لوگ جشم میں واضل ہوں تو

چونڈ کرہ کے وقت ورود خمیں پڑھتا اس پر دخولِ جشم کی وعید ہے۔

## ٣\_ تاك خاك الوديمونا

امام ترندی نے حسن غریب کہتے ہوئے حضرت او ہر میر ورضی اللہ عنہ سے
روایت کیار سول اللہ علیقی نے فرمایاس کی ناک خاک الود ہو جس کے پاس میر اذکر ہوا
اور اس نے مجھ پر وروونہ پڑھااس کی ناک مجھی خاک آلود ہو جس نے رمضان پایالیکن اس
کی پخشش کے بغیر وہ گزر گیاوہ بھی خاک آلود ہو جس کے والدین ہوڑھے تھے اور اس نے
ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔

حافظ منڈری فرماتے ہیں رغم کا معنی خاک آلود ہونا ہے لیجنی ذلت در سوائی '
این الا عرائی نے غین پر زیر پڑھتے ہوئے کہا اس کا معنی ذَل (وہ ذلیل ہوا) ہے 'امام قرطبی نے شرح مسلم میں کمااس کا مفہوم یہ ٹھمراکہ اللہ تعالی اے ناک بل گرائے اور اے بلاک کر دے اور بیات اس کے حق میں ہو سکتی ہے جو د جو بر کی ادا گیگی نہ کرے اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اے ذلیل فرمائے کیونکہ جس کی ناک (جو

اشرف الاعضاء ہے) مٹی (جو پاؤل کے نیچے اور اخس ہے) کے ساتھ ال گئی وہ عایت ورجہ کاذلیل قرار پائےگا۔ (شرح این علان) سے ۔ بد مخت قرار پاٹا

امام ابن سی فے حضرت جابر رضی اللہ عند سے نقل کیار سول اللہ علیاللہ نے فرمایا۔

من ذکرت عندہ فلم یصل علی جس کے سامنے میراؤکر ہوا اور اس فقد شقی (الجامع الصغیر) نے مجھ پر درووٹ پڑھاوہ بدخت ٹھر ال

شقاء خیرے محروم اور شریس کر جانا ہے اس کے بدخت ہونے کی وجہ واشخے ہاں نے بدخت ہونے کی وجہ واشخے ہاں نے درود شریف نرچواسے واشخے ہاں نے درود شریف پڑھ کر دخول جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والا تھاجب اس نے درود شریف پڑھ کر جنت کا قریب حاصل نہ کیا توہ ہننم کے قریب ہوگا۔

علامہ ابن علان نے شرح اذکار میں کہا ابن صعد تلمانی نے ''مفاخرائل الاسلام ''میں لکھااگر کوئی ہو چھے ان شیوں 'تارک دردد شریف 'تارک حق رمضان اور تارک بروالدین میں اشتر اک گیاہے جس کی وجہ سے یہ ہلاکت وبعد اور رسوائی میں متحد مشتر کے بین اس کے جواب میں ہم کمیں گے کہ زیادتی وظلم متحد ہونے کی وجہ سے سزا بھی متحد ہوتی ہے ان شیوں میں متر وک ثی واحد ہی ہے اور وہ اللہ تعالی و تبارک کی تعظیم ہی متحد ہوتی ہے ان شیوں میں متر وک ثی واحد ہی ہے اور وہ اللہ تعالی و تبارک کی تعظیم ہوتی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ رمضان اللہ تعالی کا جمید ہے جس میں اس نے قرآن مازل فرمایہ و تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے تو جس نے اس کی تعظیم کی اور ایمان واحساب کے ساتھ اس کا حق اوا کیا اللہ تعالی اسے عظمت اور خصوصی خشش عطا فرمائے گا آپ علیف کے جملہ ''فلم یعفو له'' میں تعجب ہے لیمنی جو صاحب عقل وایمان ہے اس کی سے یہ بعد ہے کہ وہ در مضان کا حرّام نہ کرے اور اس کے حقوق یامال کرتے ہوئے اس کی ب حر متی کرے اور الیما کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہلاکت و ذلت اور رسوائی کا مشتحق شمرے گا۔ اس طرح والدین سے حسن سلوک ہے ان کی تعظیم و تو قیر رسوائی کا مشتحق شمرے گا۔ اس طرح والدین سے حسن سلوک ہے ان کی تعظیم و تو قیر باری تعالی کی تعظیم و تعزیہ کو متلز م ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید اور عبادت کے باری تعالی کی تعظیم و تعزیہ کو متلز م ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید اور عبادت کے باری تعالی کی تعظیم و تعزیہ کو متلز م ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید اور عبادت کے باری تعالی کی تعظیم و تعزیہ کو متاز م ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید اور عبادت کے باری تعالیٰ کی تعظیم و تعزیہ کو متاز م ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید اور عبادت کے باری تاریخ

ساتھ ان کی عزت وحس سلوک کوذ کر فرمایاہے۔ ارشاد فرمایا۔

> وَقَطِي رَبُّكَ اَلاَّتَعَبُدُوا اِلاَّالِيَّاهُ وَبِالوَالِدَينَ إحسَانا

اور تمہارے رب نے تھم فرمایا کہ اس کے سواکسی کونہ پوجو اور مال باپ کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔

آپ علی اللہ کے جملہ 'فلم ید خلاہ الجند' میں تعجب کو تک اہل احمان سے بیافید ہے خصوصاً بودھائے میں جبکہ ان کے حق اور اکرام میں اضافہ ہونا چاہے اور اگر کوئی اس سے محروم ہوتا ہے مثلاً وہ ان کی تو بین کرتا ہے اور ان کے حق کو کوئی وقعت نمیں دیتا۔ تووہ تمام خیر ات سے محروم اور دور ہوجائے گار ہا معاملہ درود پاک کا تو یا اللہ تعالی ہے آپ علی تھے ہے لئے زیادہ عزت اور اجلال کی دعاہے اور یہ حقیقت میں اللہ تعالی ہی کی تعظیم ہے ارشادباری تعالی ہے۔

مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد أَطًاعَ اللَّهَ بِمِن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد أَطًاعَ اللَّهَ اللَّهَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللهُ عَنْ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللللهُ

توجس نے اسم گرامی کے ذکر کے وقت آپ علیاتی پر درود پڑھا اس نے
آپ علیاتی کی بورگی اور رفعت مقام کا اظہار کیا تو دہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت اور
بلعہ کی در جات کا مستحق بن گیالیکن جس نے اس سے بے اعتمائی کی حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے
اس عمل کا حکم دیااور اس کی فضیلت بیان کی وہ دھ تکار ' ذلت اور رسوائی کا مستحق ٹھسرے
گاور وہ ہلاکت و خوف کے عذاب سے دوچار ہوگاآپ علیات کا جملہ "فلم یصل علی"
تجب ظاہر کر رہا ہے کہ جو شخص ایمان رکھنے والا ہے اور ایسے تھوڑ ہے اور آسان عمل
سے منہ موڑ رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے دس دفعہ رحمتوں کا نزول (اس سے بڑھ کر
کیاچا ہے )اور بلندی و در جات کا جصول ہو تا ہے یہ جانے کے باوجود آگر اس قدر خیر کثیر
کو عملاً ترکی کرے گا تو وہ ذلت غضب اور ہلاکت ہی یا ہے گا۔

الم دردون يرصف والع الخيل مونا

المام ترندی نے حدیث کو حس سمجھ غریب قرار دیتے ہوئے حضرت علی كرم الله وجد الكريم سے روايت كى كدر سول اكرم علي في فرمايا۔ البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على وه مخص ب جس كياس ميرا مذكره بمواوراس نے جھيدروون پڑھا اے نسائی 'این حبان 'نے صحیح میں اور امام حاکم نے اے امام حسیین رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے سیج قرار دید (الترغيب للمندري) حضرت ابوذرر منی الله عنه سے ہے ہیں ایک دن رسول الله علیہ کی خدمت میں عاضر ہوا توآپ علی کے فرمایا کیا تہمیں بتاؤل کون سب سے بوا بخیل ہو تا ہے؟ عرض كيابار سول الله عليقة ضرور عفر مايا-من ذكرت عنده فلم يصل على جی کے پاس میراذکر ہواوروہ کھ یہ فذلك ابخل الناس درودن پڑھےوہ سب سے بوا پخیل نے المام منذری قرماتے میں اسے اتن افی عاصم نے کتاب الصلاة لے میں علی بن يزيد عن قاسم بروايت كياا المام الو نعيم في بهي نقل كيا- (جلاء الافهام) علامہ فاکمانی کتے ہیں بخل کے اعتبارے ایسا شخص سب سےبدتر اور براہ ال کے بعد توکلمہ شمادت کے ساتھ ہی بخل رہ جاتا ہے (الله تعالی ہمیں اور تمام اہل ا یمان کواس سے محفوظ فرمائے) اور فرمایا ایسے شخص کو بخیل قرار ویٹاان فقها کی تائید کرتا ہے جو آپ علیقہ کے نذکرہ کے موقعہ پرورود شریف کو واجب قرار ویتے ہیں اور مارا مختار بھی سی ہے علیقہ امام نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے نقل کیارسول اللہ علیہ نے فرمایا وہ تخف خیل ہے جس کے پاس میر اذ کر ہوااور اس نے جھے پر درود نہ پڑھا کیو نکہ جس نے

جس نے جھ پرایک د فعہ درود پڑھااللہ تعالی

من صلى على مرة صلى الله عليه

صاحب جلاء الافهام نے کماکہ اس روایت کی سند صحیح ہے اور امر میں وجوب ای طاہر ہے۔

محدث سعیدین منصور نے حضرت حسن سے روایت کیار سول اللہ علیہ نے

كى آدى كے هل مونے كے لئے انكا ای کافی ہے کہ اس کے یاس میر اذکر ہو اور جھ پروروون پڑھے۔

کفی به شحا ان اذکر عند رجل فلا يصل على

(الجامع الصغير)

۵ چن کاراسته کول جانا

اس بارے میں احادیث متعدد اشادے دارد ہیں جو ایک دوسری کو تقویت ويش ال

المام طبرانی نے امام حسین رضی اللہ عند سے نقل کیار سول اللہ علیہ نے فریایا جس کے پاس میر اذکر ہواور اس نے جھے پر دروون پڑھا۔

خطىء طريق الجنة وه جنت كراستد خطاكر كيا-

سيدناان عباس منى الله عنمات برسول الله علي في فرمايا

من نسى الصلاة على خطىء جمل في جُه روروور والعنار ككياا نے راہ جنت ترک کردی۔

طريق الجنة

ا مام منذری کا کہناہے کہ اے امام این ماجہ طبر انی اور دیگر محد ثمین نے جبارہ ین مفلس سے میان کیااور ان کے قابل احتجاج ہونے میں اختلاف ہے اور بیر روایت ال کی مناکیر میں شارکی گئی ہے۔

ہدہ کی رائے بیرہے کہ بیر روایت متعدد صحابہ سے مختلف الیمی اسناد سے مروک ہے کہ دہ ایک دوسر کی کو تقویت پہنچا تیں ہیں۔ جس سے یہ حس کے درجہ پر ہے یک وجہ ہے کہ امام سیوطی نے اسے جامع صغیر میں حسن فرمایا اور حق بات بھی کی ہے۔

نسيان كالمفهوم

علامہ مناوی کتے ہیں کہ یمال نسیان کا معنی ترک ہے جیسے فاجر آدمی کے بارے میں فرمان المی ہے۔

اليوم تيرے پاس مارى كيتى آئيں تھيں تو نے الميں كھلاديا ہے ،ى آج تيرى كوئى

. اَتَتَكَ ايَاتُنَا فَتَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ اليَومَ

فرن لے گا۔

یعیٰ تونے ہماری آیات کو ترک کیا تو تیری سز ایہ ہے کہ تجھے رحت سے دور کر کے عذاب میں ڈال دیا یمال نسیان سے مراد کھول نمیں کیونکہ کھولنے والا مکلف نمیں رہتااور نداس پر مواخذہ ہے۔

٢ \_ يه و فائى كر نے وال

امام عیدالرزاق نے مصنف میں معمرے انہوں نے حضرت قیادہ سے بیان کیار سول انڈ علیا تھے نے فرمایا

من الجفاء ان اذکر عند رجل فلا یہ بے وقائی ہے کہ کسی کے پاس میرا یصلی علی ذکر ہواوروہ جھ پردرودنہ پڑھے۔

مافظ سخاوی کہتے ہیں جھاء کا اطلاق ہر اور صلہ کے ترکب پر ہوتا ہے ،طبع کی مختی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

آپ کے تذکرہ کے وقت ورود نہ پڑھنے پر سے کس قدر شدید وعید ہے جو صراحة ولالت کر رہی ہے کہ ایسے موقعہ پر درود شریف پڑھناواجب ہوتا ہے علاوہ ازیں اس پر صراحیة امر ہے اور وہ وجو ب کا ہی تقاضا کرتا ہے بعثر طبکہ کسی اور معنی پر قرینہ نہ ہومثلاً۔

امام طبر انی ٔ این سنی اور امام تریزی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا۔ جس کے پاس میر اذکر ہووہ مجھ پر درود پڑھے کیونکہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھا اللہ تعالی اس پر دس رحموں کانزول فرمائے گا۔ من ذكرت عنده فليصل على فانه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا

حافظ سیوطی نےاسے صحیح قرار دیاامام نووی نے اذکار میں کمااس کی سندعمہ ہ ہے شخ جیشی نے فرمایااس کے تمام راوی ثقتہ ہیں اہل علم نے ند کور اور دیگر احادیث کی مناء پر کماکہ آپ علیقے کا جب بھی تذکرہ ہواس موقعہ پر درود شریف پڑھناواجب ہے ان کے متعطِ دلاکل ہے ہیں

مهملی و میل

حضور علی ہے ایسے موقعہ پر درود نہ پڑھے والے کے بارے میں جرائیل امین کی دعا پر آمین کی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جو ڈلت سے محادرہ ہے کیونکہ اس نے درود نہ پڑھ کررسول اللہ علیہ کی تعظیم نہیں کی لہذااس کے خلاف ڈلت کی دعا کی گٹی اور یہ تب ہی درست ہے جبکہ ایسے موقعہ پر درود شریف پڑھناواجب ہو کیو تکہ اگر دہ مستحب عمل کا تارک ہو تا تووہ ہر گز ذلت ورسوائی کی دعا کا مستحق نہ بنتا۔ ووسر می و کیل

ائن حبان کی روایت میں حضرت ابد ہر میرہ رضی اللہ عندے تھا کہ آپ علیہ اللہ عندے تھا کہ آپ علیہ اسے منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہوئے تین وقعہ آمین فرمایاس کے بعد متایا کہ جبر ائیل امین نے کہاہے جس کے پاس آپ علیہ کاذکر ہوااور اس نے در دونہ پڑھا۔

وہ فوت ہوا تو جشم میں داخل ہو گا اور اللہ تعالی اسے برباد فرمائے تم اس پرآمین کھو تو میں نے اس پر امین کی۔

فمات فدخل النار فا بعده الله قل امين قال صلى الله عليه وسلم فقلت امين یہ روایت و ضع طور پر وجوب پر وال ہے کیونکہ واجب کا تارک ہی آگ اور ہلاکت کا مستحق بنتا ہے۔ تنبیر می و کیل

متعدد احادیث میں آیا ایسا مخف بنیل بلحہ سب سے برا ابخیل ہوتا ہے بلحہ
اس قدر ہی طل کے لئے کافی ہے کیونکہ اس سے بردھ کر کیا بخل ہو سکتا ہے جیسا کہ
پہلے سعید بن منصور کی حضرت حسن سے مروی روایت میں آیا کہ بخل کے لئے کی
کافی ہے کہ میر اذکر جوااوروہ مجھ پرورووشر یفٹ ٹریٹ ھے۔

مجنّے قاسم بن اصبغ نے بھی سند متصل کے ساتھ امام حسن کا بیہ قول ان الفاظ

ميں مان كيا ہے، حول اللہ عليہ في فرايا۔

یحب المتومن من البخیل ان کمی مومن کے حمل ہونے کے لئے اذکر عند ہ فلم یصل علی کی کائی ہے کہ میرے ذکر کے موقعہ (جلاء الا فہام) پروہ ورووشریف نہ پڑھے۔

ایے موقعہ پر تارک کو بیضیل قرار دینا وجوب کی دلیل ہے کیونکہ حل اللہ علیات کے فرمایا حل ہے بور اللہ تعالیٰ نے حل کاؤ کر متکبر

کے ماتھ فرایا۔

ال فَحَور الله كو نهيں پندكوئي شخى بھارنے نَ النَّاسَ والابراء مارنے والے كو وہ جوآپ طل كريں اور اور وں سے طل كاكميں۔

وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ مُختَالِ فَخَوْرٌ ٱلّٰذِينَ يَبِخَلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِخلِ

ادراس لئے بھی کہ بیضیل حق داجب کوادا نہیں کرتا کیونکہ جو کامل طور پر حق کی ادائیگی کردے اے بیضیل نہیں کہا جاسکتا تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اس بستی کاحق ادا نہیں کرتا جو سب سے زیادہ حق رکھتی ہے ادر اس مخلوق میں ہم پر سب ے براحق جس کا ہے وہ سید نامجمہ علیہ ہیں جو د نیاد آخرت میں سعادت وکا میائی کا سبب
ہیں۔ آپ علیہ تمام جمائوں کے لئے ہادی اور اہل ایمان کے لئے سر لپار حمت ہیں د نیا
کے تمام شر' مفاسد اور نقصانات اور آخرت کی تمام هولنا کیوں 'پریشانیوں 'عذاب اور
تکالیف سے نجات د لانے والے ہیں اٹسانیت کو جمالتوں 'تاریکیوں 'ظلم اور سر کشی سے
چھڑانے والے ہیں کیا ایسے عظیم رسول 'محن کریم رؤف رحیم اسی کے مستحق نہیں
کہ ان کی تعظیم و شاکی جائے ؟ بلحہ جب ان کا تذکرہ آئے تو تمام قوت ان کے شکر ومدح
میں خرج کر د بی جائے کم از کم اس وقت درود شریف پڑھا جائے جب آپ علیہ کا نام
لیا جائے (اللہ تعالی کی رحمیں اور سلام ہوں جب بھی آپ علیہ کا نام لیا جائے اور
آپ علیہ کے اوصاف کا نذکرہ کیا جائے۔)

يو سي وليل

احادیث ند کورہ میں وجوب پر ایک ولیل یہ بھی ہے کہ آپ علیا ہے نے فرمایا جس نے درود نہ پڑھااس نے جنت کاراستہ ترک کر دیا توبلاشیہ جس نے راہ جنت ترک کر دی وہ اسے نہ پاسکااب اس کے لئے دوز ش کاراستہ ہی ہو گا کیونکہ دونوں ہی راستے ہیں نتیسر اتو ہے ہی نہیں۔

يانچوس وليل

احادیث میں یہ بھی گزرادرود شریف نہ پڑھنے والابے وفا ہو تا ہے تو کسی بھی مو من سے بے وفائی ناجائز بلحہ حرام ہے۔

اس فخص کاکیاحال ہوگا جور سول اللہ علیقہ ہے بے وفائی کرے ؟ جوہر حرام ہے یہ ہو کہ حرام ہے کہ جوہر حرام ہے یہ ہو کہ حرام ہے یہ ہو کہ کہ آپ علیقہ ہے بے وفائی آپ علیقہ ہے اس محبت کے منافی ہے جس کے منافی ہے جس کا مسلمان کو حکم ہے کہ وہ محبت میں آپ علیقہ کو اپنی ذات والد 'اولاو' ممام لوگوں' مال 'خاندان اور یہ وی سے مقدم رکھے روایت صحیح میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے ہے ۔

جب انسول نے عرض کیایار سول اللہ علقہ آپ علیہ میری ذات کے علاوہ ہرشی سے پارے میں توآپ علاوہ ہرشی سے پارے میں توآپ علیہ نے فرمایا یا عمر مسی جب تک میں تمہیں تسماری ذات ہے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاوک حضرت عمر رضی اللہ عند نے عرض کیا اللہ کی فتم اب آپ علیہ محبوب میں توآپ علیہ نے فرمایا عمر اب ایمان کا مواہے۔

ممل ہوا ہے۔

خارى ومسلم مين حضرت انس رضى الله عند سے برسول الله علي في فرمايا

لایو من احد کم حتی اکون احب تم میں ہے کوئی اس وقت ہی مومن الیه من والدہ وولدہ والناس ہوسکتا ہے جب وہ مجھے اپنے والدین اولاداور تمام لوگوں ہے مجبوب سمجھے۔

واضحے کہ آپ علی ہے جھاس فریف محبت کے منافی ہے بلعد اس توقیرو تعظیم کے منافی ہے جس کا حکم اللہ تعالی نے "تُوقِرُوهُ" (آپ کی خوب تعظیم کرو) سے دیا ہے۔ ا چھٹی ولیل

جو آدمی نام مبارک سن کر درود شریف نمیں پڑھتا وہ بد بخت ہے جیسا کہ اعادیث میں گزر اا کیک روایت میں ہے۔

شقی عبد ذکرت عندہ فلم یصل بدخت ہے وہ شخص جس کے پاس میرا علی تذکرہ ہوااوراس نے مجھ پر درودنہ پڑھا

وجوب بوهجى توبد بخت بوكاة

ساتوس دليل

الله تعالی نے ہندوں کو ایک اوب یہ بھی سکھایا کہ اس کے حبیب علیہ کو اس طرح نہ بلاؤجس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہوار شاد فرمایا۔

الم موضوع ير مارى كتاب" مجت واطاعت نبوى عليه "كامطالعه نمايت بى مفيدى

ر سول کے پکارنے کو آلیں میں ایسانہ تھمرا لو جیساتم میں ایک دوسرے کو لأَتَجَعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَينَكُم كَدُعَاءِ بَعضِكُم بَعضاً

توالله تعالی نے آپ علی کونام یا محض لقب سے بلانا منع فرمادیا بلحه فرمایا جب بھی بلاؤ تولقب تعظیم و تکریم کے ساتھ بلاؤ۔

ا۔ جیساکہ سیدناای عباس رضی اللہ عثماہے ہوگ آپ علی کی محمد علی المالات م کمہ کر بکارتے تواللہ تعالی نے آپ علیہ کی عظمت کے بیش نظر اس سے منع فرمادیااور کمایا نبی اللہ 'یار سول اللہ علیہ کہ کرو۔

۲۔ حضرت مجاہد اور حضرت سعیدین جیرے بھی ای طرح معقول ہے حضرت قادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ میرے ٹی علیات کی خوب تعظیم و توقیر کرتے ہوئے آپ علیات کو مثلاً سیدے لقب سے بلاؤ کیونکہ آپ علیات تمام اولاد آدم کے سر تاج ہیں۔

۳۔ حضرت مقاتل نے اس آیت کے تحت فرمایا اللہ تعالی کے فرمان عالیٰ کا مفہوم ہیہ ہے کہ جب تم بلاؤ تو تام مت لویا محمد علیقت نہ کمواس طرح یالین عبد اللہ نہ کموہاں نہایت ہی تعظیم و تکریم سے یا بی اللہ علیقتے یار سول اللہ عقیقت کما کرو۔

سے الم مالک حضرت زیدین اسلم سے اس آیت کی تغییر یوں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نقطیم کے القابات سے مخاطب کیا جائے۔

بلاشہ یہ تمام تعظیم و تو قیر کا وجوب ہے اس طرح آپ علی ہے نام مبارک کے در کر اور دوسر بے ساتھ درود شریف ملایا جائے تاکہ آپ علی کے نام مبارک کے ذکر اور دوسر بے ساتھ کو بلانے میں پابندی ہے نام کے ذکر میں واضح فرق ہو جائے جس طرح آپ علی کہ کو بلانے میں پابندی ہے گئہ وصف رسالت اور وصف نبوت کا ذکر کیا جائے تاکہ دوسر ول سے خطاب سے امتیاز ہو جائے اب اگر ذکر نام گرامی کے موقعہ پر درود واجب نہ ہو تو آپ علی کی کا تذکرہ ہو جائے اب اگر ذکر نام گرامی کے موقعہ پر درود واجب نہ ہو تو آپ علی کی کا تذکرہ

دوسروں کی طرح ہی ہو جائے گا حالا تکہ شریعت اس بات کی اجازت شیں دین اس آیت مبارکہ کی جو تغیر ہم نے ذکر کی کہ آپ علیقہ کو بلانے اور مخاطب کرنے میں خوب تعظیم و تکریم سے کام لیاجائے ہے جمھور سلف کی تغیر ہے۔اس کے علادہ بھی اس کی تغیر منقول ہے کہ آپ علیقہ کے بلانے کو عام بلانانہ سمجھنا کہ اس کی مجاآور کی میں عذریا مشغولیت کی وجہ سے تاخیر کر دوجیہا کہ ایک دوسر سے کیا تھ کرتے ہو ہاں جب مقراب علی الفور حاضر ہو جاو اور آپ علیقہ کا حکم مجالا و اس صورت میں لفظ و عاائی فر فرف مضاف ہو گالیکن قول اول است جو کہ گئی مورت میں مفعول کی طرف مضاف ہو گالیکن قول اول است جو کہ گئی ایک مستقل آیت موجود ہے۔ ایک ایک اس والو اللہ اور اس کے رسول یا تیکھا آگذین آمنوا است جیئوا للہ اس کے رسول و کیلر سُول اِذَا دَعَامُم لِما یُحییکُم کے بلائے پر حاضر ہوجب رسول تہیں و کیلر سُول اِذَا دَعَامُم لِما یُحییکُم کے بلائے پر حاضر ہوجب رسول تہیں و کیلر سُول اِذَا دَعَامُم لِما یُحییکُم کے بلائے پر حاضر ہوجب رسول تہیں و کیلر سُول اِذَا دَعَامُم لِما یُحییکُم

اور قرآن مجید میں تکرار نہیں علاوہ ازیں آیات کا سباق بھی معنی متعین کر ویتا ہے یہاں ایک اور بھی قول ہے کہ یہ اعتقاد نہ کرنا کہ حضور عیاقت کی دعا تمہاری دعا کی طرح ہی ہوتی ہے کیونکہ آپ عیاقت کی دعامقبول ہوتی ہے لہذا اس بات سے ڈرو کہیں وہ تمہارے

خلاف دعانہ فرمادیں کیکن قول اول زیاد ہوا ضح ہے کیو نکہ الفاظ ہیں۔ لا تَجعَلُوا دُعَاء الرَّسُول بَینَکُم کَدُعَاءِ بعَضِکُم بَعضًا یہ الفاظ نہیں کدعاء

والمعضكم على بعض والله تعالى اعلم

ابل علم كالختلاف

جب کسی مجلس میں متعدو و فعہ آپ علیہ کا اسم گرای لیا جائے تو کیا ہر دفعہ ورود شریف پڑھنا واجب ہو گایا آپر دفعہ ورود شریف پڑھنا واجب ہو گایا آیک ہی دفعہ اس میں علاء کا اختلاف ہے لیکن اس میں انفاق ہے کہ ہر دفعہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے تنویر الابصار 'ور مختار اور دو المحتار ہیں ہے امام طحادی اور امام کر ٹی نے ذکر کرنے اور سننے والے پر وجوب کے بارے میں

اختلاف کیاہے (یادرہے ابتداء عام لینا مرادہے نہ کہ در میان درود شریف) کیا ہربار درود شریف لازم ہے یا نہیں امام طحاوی ٔ احناف کی ایک جماعت 'امام حلیمی' شوافع کی ا یک جماعت 'امام کخمی کمی 'امام این بطر حنبلی کا مختار اور این العربی ما کمی کے بقول احوط یمی ہے کہ ہر بار واروو شریف پڑھا جائے خواہ مجلس واحد ہواس کی وجہ بیہ نہیں کہ امریس تكرار ب بلحد سب متكور كى وجد سے وجوب متكور ہو گانام لينے سے وہ آدى كے ذمہ ہو جائے گا جیسے کہ چھینک آنے والے کاحق ہو تاہے لیتن یہ آپ علیقے کاحق ہے جس کی ادائیگی ہونی جاہتے پھر فرمایا مدہب یہ ہے کہ ایک دفعہ واجب اور باربار مشحب ہے در مختار میں ہے کہ فتوی اس پر ہے اس میں یہ بھی ہے معتد مذہب امام طحاوی کا قول (كدباربارورووشريف لازم م)ى مروالحاريس م خزائن يس م كدا سے اى تحد وغیرہ میں سیجے قرار دیاہے اور حادی میں اے اکثر کا قول اور شرح منیہ میں اسمح کہاہے امام عینی نے شرح مجمع میں لکھامیر اغرب سے ہی ہا قانی کہتے ہیں معتد مذہب یی ہے اور اس کو بخر میں رائج کما گیاہے حافظ این صلاح فرماتے ہیں آپ علیقی کے ہربار مذکرہ پر صلوة وسلام كاامتمام كرناچاہے اور تكرارے تھكنا نہيں چاہئے كيونكه حديث كے طلبہ حالمین اور کا تبین کے لئے اس کا حصول بہت بڑا فائدہ ہے اور جو اس سے غافل ہے وہ حصہ وافرے محروم رہاا سیں سے جو ہم لکھ دیے ہیں وہ دعا ہوتی ہے نہ کہ مروی کلام تونہ تواہے روایت کے ساتھ مقید کیاجائے اور نہ ہی اصل پر اکتفا کیاجائے (بعنی اصل میں وروو شریف نہیں تو بھی ہم تحریر کرویں)اس طرح اللہ تعالیٰ کے مقدی نام کا معالمه بوبال بھی ساتھ کلمات ٹائیہ کا تذکرہ ہوناچاہئے۔

حافظ سخادیؒ کہتے ہیں شخ ابوالقاسم تیمی نے التر غیب میں ابوالحن حرائی کی سند سے بیان کیا کہ شخ ابو عروبہ حرائی کے ہاں جو بھی حدیث پڑھتا اسے ورود شریف چھوڑنے کی اجازت نہ ہوتی اوروہ فرماتے دنیا میں حدیث کی برکت رسول اللہ علیہ پر کشرت صلاقا اور آخرت میں انشاء اللہ انعام جنت ہے اور جمیں حضرت دکیج بن جراح سے بستہ ان بھی وال وغیرہ معلوم ہوا ہے کہ وہ فرماتے ہیں۔

حدیث میں اگر حضور علیہ پر درود نہ ہو تا تومیں کسی کو حدیث بیان نہ کر تا۔

اگر میرے نزدیک حدیث تشویع سے افضل نہ ہوتی تومیں اسے میان نہ کر تا۔

اگریس جان لیتاکہ نفل نماز مدیث کے
میان سے افضل ہے توشی صدیث بیان
نہ کرتا

لولاالصلاة على النبى في الحديث ماحدثت احدا

ایک اور روایت میں پر الفاظ ہیں۔

لولا ان الحديث افضل عندى من التسبيح ماحدثت

بعض جكه بيرالفاظ بهي ملتح بين-

لواعلم ان الصلاة افضل من الحديث ماحدثت

(القول البديع ٢٣٩)

عمم ثالث

بعض مقامات پر در و د شریف پڑھناسٹ ہے

کھ مقامات میں آپ علیہ پر درووشریف پڑھاسنت ہے ہم ان سے کھ کا تذکرہ کردیے ہیں تاکہ غفلت پر سنے والا بیدار ہو جائے۔

ا\_اؤال کے بعد

كلمات وبراؤ

ثم صلوا على فانه من صلى على صلاة صلى الله عليه بهاعشرا

پھر جھ پر درود پڑھوجس نے جھ پرایک وفعہ درود پڑھااللہ تعالیٰ اس پردس دفعہ

رجمت فرماتا ہے۔

پھر میرے لئے مقام وسلیہ مانگوہ ہ ایک جنت میں مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص بدے کو عطام و گااور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہونگا جس نے میرے لئے وسلیہ کی دعاکی اس کے لئے شفاعت ثابت ہوگی۔

۲۔ امام احمد اور امام طبر انی نے حضرت جاہر رضی اللہ عندے نقل کیار سول اللہ علی کے فرمایا جس نے افران سی اور بیروعا کی۔

اللهُمُّ رَبُّ هٰذِهِ الدَّعوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ التَّافِعَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالصَّلاَةِ التَّافِعَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَارضِ عَنِّى ارضَالاً سَخَطَ بَعدَهُ

مالک سیدنا محمر علی پر رحمت فرما اور مجھ سے ابیاراضی ہو جاکہ اس کے بعد ناراضگی نہ ہو۔

یا الله او عوت کاملہ اور نماز نافعہ کے

توالله تعالى اس كى دعا قبول قرمائے گا۔

س- حفرت الدورواءر منى الله عند عبر سول الله على الله على الله على الله على الله عند و الدعوة التامة اللهم رب الله من الله من

آپ علی کے اردگرو صحابہ س کریمی دعاکرتے اور فرمایا جو اذان س کریہ پڑھے گاروز قیامت اس کے لئے شفاعت ثابت ہوجائے گی۔ (المعجم الکبیو للطبرانی) سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنما سے ہر سول کریم علی نے فرمایا جس نے اذان سخمان کا کہ اللہ عنمان کی ال

آشهَدُان لا الله الا الله وحده الشهريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم حمل على محمد المحمد ورسيلة محمد وربيعه وربع المستفاعت الوسيلة القيامة وجبت له الشفاعة

(المحجم الكبير للطبراني)

میں اعلان کرتا ہوں اللہ کے سواکوئی
مقصود و معبود میں اور وہ ذات و صفات
میں کیٹا ہے اس کا کوئی مثل و شریک
منیں اور سیدنا محمد علیہ اس کے
مرگزیدہ ہمدے اور رسول ہیں اے اللہ
سیدنا محمد علیہ پر ورود بھی اور انہیں
مقام و سیلہ عطافر مااور روز قیامت ان کی
ہمیں شفاعت عطافر ما۔

## ٧ ـ وعاكى ابتداء وسطاور آخريس

وعاکی اہتداء 'وسط اور آخر میں ورود شریف پڑھناسنت ہے شیوں مقامات پر اس کی ادائیگی وعاکی قبولیت کا توی سبب اور اجرو تواب میں خوب اضافہ ہے۔ اروعا کی اہتداء کے بارے میں حضرت فضالہ بن عبیدر ضی اللہ تعالی عنہ ہے ہر سول اللہ عیالیّة تشریف فرما تھے ایک آدمی نے آکر نماز پڑھی اور سیروعا کی یا اللہ ججھے بخش دے اور مجھے پر رحم فرماآپ عیالیہ نے فرمایا نمازی تونے بہت جلدی کی ہے آئندہ جب نماز اوا کر لو تو پہلے اللہ تعالی کی اس کے شایان شان حمد کرو۔

وصل على ثوجدم ادعه ادعه اور پيم جهي پردرود پڙه پيم دعاكر

حفزت فضالہ کہتے ہیں پھراکیہ آدئی آیاس نے نماز پڑھی'اس نے اللہ تعالی کی حمد کی اور حضور علیہ پر در دو پڑھاحضور علیہ نے من کر فرمایا۔

ایهاالمصلی ادع الله تجب اے ثماری اب تو وعاکر قبول کی جائے (الترمذی'نسائی'ابودائود) گی۔

۴۔ امام ترندی نے حضرت ابن مسعودر منی اللہ عنہ سے روایت کیا بیس نماز پڑھ رہا تھا نبی اکر م علی تشریف لائے حضرت ابو بحر اور حضرت عمر رمنی اللہ عنماآپ کے ساتھ تھے جب بیس بیٹھا تو میں نے اللہ تعالی کی ثناکی پھر نبی اکر م علی پے پر درود شریف پڑھا پھر میں نے اپنے لئے دعاکی توآپ علی تھے نے فرمایا اب مانگو عطاکیا جائے گا۔

سے۔وعائے آخر اور وسط میں ورود شریف پر امام غز الی نے شیخ آبو سلیمان دار انی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ مستحب سیر ہے کہ دو در دوول کے در میان دعا ہو کیو تکہ بیر مستر د نہیں ہوتی اور کر میم ذات کے بیر شایان شان نہیں کہ وہ طرفین کو قبول فرمالے اور وسط کہ دیک

اللہ علیہ میں بن عرفہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے نقل کیا رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔

دعا اور آسان کے در میان پردہ ہوتا ہے یمال تک کہ حضور علیہ پر درود شریف پڑھا جائے جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو تجاب ختم ادر دعا قبول اور اگر ورووشر بیف ند پڑھا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔

۵۔لمام تریزی نے حضرت سعید بن میتب سے انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند سے نقل کیاد عاآسان اور زمین کے در میان معلق رہتی ہے۔

حتى يصلى على نبيك صلى الله يمال تك كرتم الي يى عليه ورود عليه وسلم شريف پڑھو

لہذامتحب وافضل وعامیں کبی ہے کہ اس کے اول 'وسط اور آخر میں ورود شریف پڑھاجائے اور صرف آخر میں درود پر اکتفانہ کیاجائے۔

۱- کیونکہ حضرت جار رضی اللہ عند سے مروی ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا مجھے سواری کے بیالہ کی طرح نہ بیالہ کھر کر افکا لیتا ہے اگر اسے ضرورت ہو تواس سواری کے بیالہ کی طرح نہ بیائہ میں کر افکا لیتا ہے یاوٹ اور وسط میں کرو سے پی لیتا ہے یاوٹ و سوامیں کرو نہ کہ افران و سامیں کرو نہ کہ آخر میں نہ کہ آخر میں

سے دخول اور خروج مسجد کے وقت

مسجد میں داخل ہوتے وقت اور اس سے تکلنے پر درود شریف پڑھنامتی ہے احادیث میں ہے۔

ہے جوری میں ہے۔ ا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنها سے منقول ہے۔ رسول اللہ علیاتی جب مسجد میں واخل ہوتے تو کئے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَسَلِم يَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَسَلِم الرَّول قرما

اللہ اللہ احمد نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنها (اللہ تعالی ان کی بر کات ہے ہمیں بھی نوازیں) ہے تقل کیار سول اللہ علی ہے۔ نوازیں) ہے تقل کیار سول اللہ علی ہے۔

٣ مسلمان سے ملاقات ير

کی مسلمان سے ملا قات کے موقعہ پر در دو شریف پڑھٹاسٹت ہے ا۔امام ابدیعلی نے حضر ت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ عَلَیْتُ نے فرمایاجب وہ برے آپس میں اللہ تعالی کی خاطر ملے اور دونوں نے نبی عَلَیْتُ پر درود شریف پڑھا تو حدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے بچھلے گناہ صاف کر دیئے جاتے ہیں۔

(الترغيب منذري)

حافظ سخاوی نے بھی القول البدیع میں ہیں روایت مختلف الفاظ ہے نقل کی اور کہا اے حسن بن سفیان اور ابویعلی نے مسانید میں ابن حبان نے ضعفاء میں ابن المار شید عطار نے بھی نقل کیا ہے پھر کہا شخ فا کہائی نے بعض اہل فقر و معرفت سے بیان کیا کہ جھے خواب میں رسول اللہ علیقہ کی زیارت کا شرف ملا میں نے فہ کورہ ارشاد کے بارے پوچھا توآپ علیقہ نے اس کی تائید فرمادی۔ (اللہ تعالی آپ علیقہ پر فرب ورودو سلام کا فزول فرما جب تک اس کا ذکر کرنے والے ذکر کررہے ہیں اور غفلت کرنے والے ذکر کررہے ہیں اور غفلت کرنے والے اس کے ذکر سے غافل ہیں۔)

٥\_اجماعي مجالس ميس

جب مسلمانوں کا جہاع ہو تو وہاں بھی درود شریف پڑھناسنت ہے اور انہیں چاہئے وہ اپنی مجالس کو اس سے مزین کریں متعدد احادیث میں ایسے مواقع پر درود شریف کی فضیلت ادر اس پر عظیم ثواب کاذ کرہے اور پھر ایسی احادیث بھی ہیں جن میں ایسے اجتماعات کا بغیر درود شریف متفرق و ختم ہو جانے پر افسوس کا اظہار کیا گیاہے مجانس اور اجتماعات میں درود شریف پڑھنے پر احادیث میں سے بچھ میہ ہیں۔

ا۔ حضرت انس رضی اللہ عند سے ہے رسول اللہ علیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بچھ فرشنے ذکر کے علقے تلاش کرتے ہیں جب وہاں پہنچ جاتے ہیں توانہیں اپنے پرول سے وُھائپ لینے ہیں اور اپنے ہاتھ آسان کی طرف اور اللہ رب العزت کیبارگاہ میں اٹھا کر کہتے ہیں ہم تیرے ان بعد ول کے پاس آئے ہیں جو تیری نفتوں کی تعظیم "تیری کتاب کی تلاوت اور تیرے ٹی پر درود پڑھتے ہیں اور تجھ سے آخرت و دنیا مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما تاہے انہیں میری رحمت سے ڈھائپ دوریہ ایسے لوگ ہیں کہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما تاہے انہیں میری رحمت سے ڈھائپ دوریہ ایسے لوگ ہیں کہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما تاہے انہیں میری رحمت سے ڈھائپ دوریہ ایسے لوگ ہیں کہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما تاہے انہیں میری رحمت سے ڈھائپ دوریہ ایسے لوگ ہیں کہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما تاہے انہیں میری کر ہم علیہ نے ڈرمایا۔

ان کے دیمنہ اللہ مین عمر رضی اللہ عند سے ٹی کر ہم علیہ نے ڈرمایا۔

اس میں میں اللہ عند سے ٹی کر ہم علیہ نے ڈرمایا۔

زَيْنُوا مُجَالِكُمْ بِالصَّلاَةِ عَلَىٰ فَانِ الْبِي اجْمَاعات كو دورو شريف سے صَلاَتكُم عَلَى نُور "لَكُم يَومَ القِيَامَةِ مِرْين كرو كيونك دروو شريف روز

(جامع صغیر) قیامت تمارے لے نور ہوگا۔

وه احادیث مبارکہ جن پر ایسے مواقع پر درود شریف ترک کرنے پر تحذیر و تنبہہ ہے . درج ذیل ہیں۔

ا۔ حضرت الدہر رہے در ضی اللہ عند سے ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جب اوگ کسی جگہ اکشے ہوں اور وہاں اللہ عزوجل کاذکرنہ کریں اور نہ نبی علیہ پر درووشریف پڑھیں تو روز قیامت انہیں حسرت ہوگی آگرچہ وہ جثت میں جائیں۔

حافظ منذری کتے ہیں کہ اے امام احمد نے شد صحیح ہے این حبان نے صحیح میں نقل کیالمام حاکم نے فرمایا یہ مخاری کے شر انط کے مطابق صحیح ہے۔

۲۔ انبی سے مروی ہے جس میں مذکور ہ الفاظ کا یہ اضافہ ہے کہ اللہ تعالی جاہے تو انہیں عذاب دے بیا نہیں معاف فرمادے۔

حافظ منڈری کتے ہیں اے امام اود اؤد اور تریذی نے نقل کر کے کہا ہے حدیث حن ہے۔ ۳۔ امام نسائی نے سنن کیر کی میں حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے نقل کیاجب لوگ اکٹھے ہوئے اور وہ بغیر ذکر المی اور بغیر ورووشریف اٹھے گئے۔

الاقامواعلى انتن جيفة تودهبريوم وارساته

علامہ منادیؒ نے فرمایا مجلس کے اختیام پر ذکر المی اور وروو شریف کی تاکید ہے جن الفاظ سے بھی ہو جائے سنت اوا ہو جائے گی ہاں اکمل ذکر ہیں ہے۔

یا لللہ تو پاک ہے اور تیمری ہی حمد ہے میں اعلان کر تا ہوں تیمرے سواکوئی معبود شیں تجھے معافی ما گٹا ہوں اور توبہ کر تا ہوں۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمدِكَ أَشْهَدَانَ لاَّ اللَّهُ اللَّهُمَ وَبِحَمدِكَ أَشْهَدَانَ لاَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ

کیونکہ میہ حدیث میں دارد ہے اس طرح انکمل درود شریف درود ابر انہیں ہے اس کے الفاظ افضل میں کیونکہ حضور علطات نے وہ خود صحابہ کو سکھایا اور انہیں اپنے رب کی اس کم نماز میں شامل کرنے کو کہاجوعبادات میں افضل اور قربات میں اقرب ہے۔
۲ \_اسم مہارک لکھنے و فرق

جوآدی کی جگہ آپ علی تھے کا نام لکھے اس کے ساتھ دردد شریف بھی تحریر کرے اس پر متعدد اسمانیدے احادیث وار دہیں ان میں سے یکھ درج ذیل ہیں۔ ا۔ امام طبر انی نے حضرت الدہر سرور ضی اللہ عنہ سے نقل کمار سول اللہ علی تھے فرماما من صلی علی فی مکتاب لم تول جس نے مجھ پر درود لکھا جب تک وہاں

الملائكة تستغفر له مادام اسمى ميزانام رج كافر شية اس كے لئے وعا في ذلك الكتاب مائليں گے۔

۲۔ شیخ سلیمان بن رہیج نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عثما سے روایت کیا رسول اللہ علیقہ نے فرمایا جس نے کتاب میں محمد علیقہ پرورود پڑھاوہ اس کے لئے جاری رہے گاجب تک وہاں میر انام ہے۔

سالوالشخ نے حضرت الوہر رہوں صنی اللہ عند سے نقل کیار سول اللہ عقاقیہ نے فرمایا جس میں میں میں اللہ عقاقیہ نے فرمایا جس نے جمعے پر کتاب میں ورووشریف لکھاما ککہ اس کے لئے دعا مغفرت کرتے ہیں۔

جب تک میرانام اس کتاب میں ہے۔ (جلاء الاقمام)

بہت سارے علاء محد شین محققین نے آئمہ سلف صالح محد ثین کے بارے میں نقل کیا کہ انہیں موت کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو انہیں آپ کے نام کیا تھ درود شریف لکھنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے کیر فضل اور عظیم بھارات سے نوازا 'یہ واضح ہے کہ اچھی خواب اللہ تعالی کی طرف بھارت ہوتی ہے اور مومن کا خواب نبوت کا چالیسوال حصہ ہوتا ہے جو ثبوت کے تحت ہواس میں کذب نہیں ہوتا جیسا کہ مسیح البخاری میں ہے۔

ا الی ہی ایک خواب حسن بن محمدے منقول ہے میں نے خواب میں امام احمد بن حنبل کو دیکھاجو فرمار ہے تھے اے ابد علی کاش تم کتاب میں ہمارے تح ریر کر دہ درود شریف پڑھنے والی بر کات دیکھے۔

حافظ سخاوی نے لکھا کہ اے این بشکوال نے نقل کیا۔

۲۔ ابوالحن بن علی میمونی سے ہم میں نے ابوالحن بن عیبنہ کو خواب میں ویکھا گویاان کی انگیوں پر سونے باز عفر ان کارنگ تھا میں نے پوچھا کچھ لکھا ہوا محسوس ہو تاہے فرمایا بیہ عدیث رسول علی کھنے کی وجہ سے ہے یا فرمایا حدیث رسول میں درود شریف لکھنے کی حدیث رسول میں درود شریف لکھنے کی

سے خطیب کتے ہیں مجھے کی بن علی نے انہیں ابو سلیمان حرائی نے بتایا میرے ایک پڑوی ابوالفضل تھے نماز روزہ کثرت کے ساتھ اداکرتے انہوں نے بتایا ہیں حدیث لکھتا محر درووشر یف نہیں لکھتا تھا بچھے خواب میں رسول اللہ علیقے کا دیدار ہوافر مایاجب تم لکھتے ہو تو مجھ پر درود کیوں نہیں لکھتے ؟ پھر کچھ دنوں کے بعد زیارت کا شرف ملا تو فرمایا تمسار ادرود میرے ہاں پہنچا ہے لہذا تم درود پڑھو تو کہا کرو علیقے۔

۳۔ شیخ سفیان توری کہتے ہیں کہ اگر کتامت صدیث میں درود شریف کے علادہ کوئی فا کدہ نہ ہو تو کی فائدہ کافی ہے۔ کیو نکہ جب تک وہ کتاب میں ہے درود شریف جاری ہے۔ ۵۔ محمد بن اہل سلیمان سے معقول ہے میں نے خواب میں اپنے والد کودیکھااور پوچھااللہ تعالی نے کیامعاملہ فرمایا ؟۔ کنے لگااللہ تعالیٰ نے مجھے عش دیا میں نے وجہ بوچھی تو فرمایا کتاب میں درود شریف لکھنے کا دجہ سے۔

۷۔ آیک محدث کامیان ہے میر اایک پڑونی تھافوت ہوا خواب میں دیکھا گیا پوچھا کیسی گزری؟ کہنے لگا اللہ تعالٰ نے مجھے معاف فرما دیا دجہ پوچھی تو کہا میں جب بھی رسول اللہ علیہ کام ملکھتا توساتھ درود شریف لکھتا۔

(ابن بشكوال علاء الافهام القول البدليع)

کے سفیان بن عیدنہ کامیان ہے ہمیں خلف صاحب الخلقان نے بتایا ہمار ااکی دوست تھاجو ہمارے ساتھ حدیث پڑھتا تھا فوت ہو گیا خواب میں ملاقات ہو کی تواس نے سبز رنگ کے کیڑے کہن رکھے تھے میں نے کہا تم تو ہمارے ساتھ حدیث پڑھتے تھے کہا ہال معاملہ کیا ہے؟ کہنے گئے میں جب بھی حدیث میں حضور علیقیہ کا ذکر بڑھتا تواس کے میافیہ کی دیتا اللہ تعالی نے اس کا مید لہ عطافہ بایا ہے جو تم و کی دیے ہو۔

(القول البديع)

۸۔ عبداللہ بن تھم کہتے ہیں میں نے امام شافعی کو خواب میں دیکھا پوچھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے گئے اس نے رحم فرماکر میری مغفرت فرمادی اور جھے ولسن کی طرح آرام دے دیا اور مجھ پر اس طرح رحمت مجھاور فرمائی جس طرح دولها پر پھول میں نے وجہ پوچھی فرمایا میں نے نبی کتاب رسالہ میں حضور علیہ پر وروو شریف کھھا تھا میں

ئے پوچھادہ الفاظ کیا تھے توبتایا الفاظ یہ تھے۔

وصلى الله على محمد عدد ماذكره الذاكرون وعددما غفل عن ذكره الغافلون

الله تعالی حضور پر رحموں کا نزول فرمائے جمطابی اس کاذکر کرنے والوں کے اور جمطابی اس کے ذکر سے غفلت بریخ والوں کے۔

صحیمیں نے "الرسالہ" دیکھا تواس میں یمی الفاظ تھے۔ 9۔ خطیب نے ابد اسحاق داری المعروف نھشل سے نقل کیا کہ میں حدیث لکھتا تو حضور علیہ کے نام کے ساتھ علیہ شایمالکھتا میں نے خواب میں حضور علیہ کی زیارت کاشرف پایا تواپ علی نے میر الکھا ہواد کھے کر فرمایا یہ عمدہ ہے۔

ا۔ عبداللہ بن عمر و کہتے ہیں مجھے تقہ دوست نے ہتایا ہیں نے محدث کو خواب میں ویکھا اور پچھے اور پوچھااللہ تعالی نے رحم فرما دیا اور مجھے معاف فرما دیا ہیں نے عرض کیا کیے ؟ کہنے لگے میں جب بھی حضور علیات کا نام لکھتا تو ساتھ ورووشر یف لکھتا تھا۔

ار حافظ الدموی نے محد ثین کی ایک پوری جماعت کے بارے میں لکھا کہ اشیں وصال کے بعد خواب میں دیکھا گیااور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیش دیاس وروو شریف کی برکت سے جو ہم ہر حدیث میں لکھا کرتے تھے۔

۱۱۔ امام ابوزرعہ کوخواب میں فرشتوں کے ساتھ آسان پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا پوچھا یہ مقام کیے ملا؟ فرمایا میں نے ہاتھ سے لا کہ حدیث تکھیں جب بھی حضور علیقتہ کا نام آتا تو میں درود شریف پڑھتا علیقہ اور حضور علیقہ کاار شاد گرامی ہے جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھا اللہ تعالی اس پردس مرجبر حمت فرماتا ہے۔

۱۱۔ الدر المعنود میں اہل علم کی جماعت سے نقل کیا کہ آبوالحن شافعی کتے ہیں۔ میں نے خواب میں رسول اللہ علیا تھا کے اور الرسالہ میں جو ند کورہ درود شریف پڑھا ہے اس کا اجرآپ علیات کی طرف سے کیا ہے؟ فرمایا اشیس میری طرف سے کیا ہے؟ فرمایا اشیس میری طرف سے اجربیہ ہے کہ روز قیامت اشیس حساب کے لئے روکا نہیں حالے گا۔

۱۳ ایس علاء کو آپ علی کی زیارت نصیب ہوئی انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ علی انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ علی الل

۵ ارورمصود میں ہے امام يہمقى كابيان ہے امام شافعى كوخواب ميں ديكھااور عرض كيا كيا

الله تعالى ئے تمهارے ساتھ كيا معالمه فرمايا ؟ انهول ئے بتاياس نے جھے معاف فرماديا عرض كياكس وجہ سے ؟ فرمايليا في كلمات كى ماء يرجن كے ساتھ ميں حضور علي پورود پڑھتا تھااوروہ يہ ہيں۔

یااللہ! حضور عقابہ پر درود پڑھنے والول کی تعداد کے مطابق رحمتیں نازل فرما باللہ! درود نہ پڑھنے والول کی تعداد کے برابر رحمتیں نازل فرما۔ یااللہ! حضور عقابہ پر رحمت نازل فرماجس طرح تونے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا حضور عقابہ پر اس طرح رحمتیں نازل فرماجس طرح تو مضور عقابہ پر بہند فرما تا ہے اور حضور عقابہ پر رحمتیں نازل فرماجیسا کہ مخصور عقابہ کی شایان شان ہے۔

اللهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحمَّدٍ عَدَدَ مَن صَلِّى عليه وَصَلِ عَلَى مُحمَّدٍ عَدَدَ مَن لَم وَصَلِ عَلَيهِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَن لَم يُصلِ عَلَيهِ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرتَ أَن يُصلى عَلَيهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ أَن وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ أَن يُصلى عَلَيهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ أَن يُصَلَّى عَلَيهِ

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنبَغِي أَن يُصَلِّي عَلَيهِ

۱۱۔ حافظ سخاوی نے ابد طاہر مخلص سے این بھتوال کی روایت سے بیان کیا کہ انہوں نے خواب میں حضور علیقہ کو دیکھاسلام عرض کیا توآپ علیقہ نے چر ہانور چھر لیا ہے دوسر کی جانب سے حاضر ہوئے تو آپ علیقہ نے چرہ کی چیر لیا عرض کیا یارسول اللہ علیقہ آپ نے چرہ انور کیوں چھر لیا ہے؟ فرمایا تم اپنی کتاب میں میرے نام کے ساتھ درود شریف نمیں لکھتے اس کے بعد میں جب بھی آپ علیقہ کا نام لکھتا ہوں تو ساتھ یہ الفاظ بھی تح ریکر تاہوں علیقہ شلیماکشراکشراکشرا۔

ے ا۔ ایک آدمی حدیث لکھتااور کاغذ میں مثل کی وجہ ہے آپ عَلَیْتُ پر ورود شریف نہ لکھتا تو اس کے وائیں ہاتھ میں پھوڑا نکل آیا۔ (ہم اللہ تعالی ہے التجاکرتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ آپ عَلِیْتُ پر وروو شریف والا ہنادے۔

٨ - امام محمد بن ذكى الدين منذرى كوملك صالح كے دور ميں خواب ميں ديكھا گيا۔

انہوں نے خواب والے سے پوچھاتم بادشاہ پر خوش ہو ہتایالوگ خوش ہیں فرمایا ہم تو جنت میں ہیں اور ہمیں حضور علیہ کی وست یوی بھی نصیب ہوئی اور فرمایاان لوگوں کو میارک ہو جو اپنے ہاتھوں سے یہ لکھتے ہیں قال رسول اللہ علیہ تو وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہو نگے۔

(اے اللہ حضور علی کے جاہ ومقام کے صدقہ میں ہمیں بھی ان میں شامل فرمادے) 19- میں وجہ مافظ این صلاح کتے ہیں حدیث میان کرنے والے کوآپ علی کے اسم گرامی کے ساتھ ورود شریف کا اہتمام کرنا چاہئے اور اس عمل میں کو تاہی نہ کرے کیونکہ طلبہ اور کا تبین حدیث کے لئے پیرسب سے بڑا نفذی فائدہ ہے اور جس نے غفلت کی وہ حصہ وافر سے محروم ہو جائے گا ہمیں اس بارے میں متعدد محد ثنین کے خواب بیان کئے ہیں اور جو در ودشر یف لکھتا ہے وہ دعا ہوتی ہے نہ کہ حروی کلام یمی وجہ ہے کہ بیردوائیت کے ساتھ ہی مقید نہیں اور نہ ہی اصل پر اکتفاکی پابندی ہے۔ - ٢ - علامه ابن يتحي كت جي اس كي بعد الن صلاح في صورة صلوة مين تخفيف يرتبعيه کی جیسا کہ بعض محروم لوگ مکمل علیقہ لکھنے کے بجائے صلعم لکھ دیتے ہیں اس طرح انهول نے معنا کی پر بھی تحذیر کی مثلا لفظ سلم نہیں کہتے اور پیلے گزراک صلوۃ وسلام میں سے ایک پر اکتفا کروہ ہے ایک محد شین کی جماعت "سلم" نہیں لکھتی تھی توانبول نے رسول اللہ علیہ کو خواب میں ناراض پریشان مااس پر ذجر فرمانے والا پایا بعض كوفرهاياتم آية كوچاليس فيكيول سے كيول محروم كر ليتے ہو كيونك "وسلم" ك عار حروف بین اور برحرف نروس نیکان بن

۲۱۔ اس سلسلہ میں حافظ رشید الدین عطار نے ابو سلیمان حرائی سے نقل کیا کہ میں نے خواب میں دیدار مصطفیٰ عقاقیہ کیا آپ عقاقیہ نے مجمعے فرمایا اے ابو سلیمان جب تم حدیث میں میر اذکر کرتے ہوئے صلوۃ پڑھے ہو"وسلم"کول نہیں پڑھے حالا نکہ اس کے چار حروف میں اور ہر حرف کے عوض وس نیکیاں میں تم چالیس نیکیاں کیول چھوڑ۔

٢٢ - يختم ان صلاح نے عمر و كتائى سے نقل كيا ين حديث لكھتا كر "وسلم" نبيس لكھتا تعاليں نے خواب ميں زيارت كى توآپ علي نے فرمايا كيا وجہ تم مجھ پر كامل صلوة نبيس پڑھتے تم صلى الله عليه لكھتے ہو كر "وسلم" نبيس لكھتے

امام نودی رحمہ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں فرمایا علماء نے تصر تک کی ہے کہ سلیم کے بغیر صرف صلوۃ پر اکتفا کروہ ہے واللہ اعلم امام تسطلانی کہتے ہیں ابن صلاح نے بھی تصر تک کی ہے کہ صرف علیہ السلام پر اکتفا کروہ ہے (شرح الاذ کار ۳۳۱) کے ۔ ہمر اضحے کلام کے وقت

ہر اچھے کلام کی ابتد اللہ تعالی کی حمد و شاور اس کے نبی عظیمتے پر ورود سے۔
مستحب ہے الحمد بلند سے ابتداء کرنے کے بارے میں سنن ابوداؤد اور مند احمد میں
حضرت ابوہر برور ضی اللہ عند سے مروی ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جس کلام کی
ابتداحمد البی سے نہ ہووہ ہے برکت ہو تا ہے۔

ابتداء كلام ميں ورووشريف كے بارے ميں ابو موى مدينى نے حضرت ابو ہريرہ وہ كلام جس كى ابتداذ كر ابو ہريرہ وہ كلام جس كى ابتداذ كر اللہ عليہ اللہ عندكى جائے۔

وبالصلاة على فهوا قطع ممحوق اور نه مجھ پر درود شریف پڑھا تو وہ ہر من كل بركة بركت سے محروم وغالى ہو تاہے۔

محدث ابن مندہ کی روایت میں اس قتم کے سخت الفاظ ہیں۔

(جلاء الافهام الدرالمنضود)

۸۔ وعظ 'اشاعت علم خصوصاً حدیث شریف پڑھتے وقت تبلیغ علم' افتتاح وعظ وضحیت' افتتاح درس' افتقام درس خصوصاً حدیث نبوی علیقے کی قرات کے موقعہ پراہتداء اور افتقاماً درود شریف پڑھنامتحب ہے۔ ا۔ امام نؤویؒ اذکار میں فرماتے ہیں حدیث اور اسی طرح کے دیگر علوم کے قاری کے لئے متحب ہے کہ جب بھی رسول اللہ علیقے کانام آئے بلید آواز سے صلوۃ وسلام پڑھے لیکن آواز ذیاد ہ بلند نہ کرے اور فرمایا جن لوگوں نے اس بات کی تھر تے کی ہے ان میں جافظ ابو بحر خطیب بغد اوی جیے لوگ ہیں۔

ہمارے اصحاب اور ویکر علماء نے اس پر بھی تصریح کی ہے کہ تلبیہ کے بعد بلاء آوازے درود شریف پڑھنامتی ہے۔

الم اساعیل اسحاق نے سند کے ساتھ جعفر بن پر قال سے نقل کیا حضرت عمر بن عبد العزیزر منی اللہ عند نے کھا حمد وصلوۃ کے بعد کچھ لوگ ایے بھی ہیں جو عمل آخرت سے دنیا کے طالب ہیں کچھ قصہ گوا سے ہیں جنہوں نے حضور عقایق پر صلوۃ کے جائے امراء اور باد شاہوں پر صلوۃ شروع کردی ہے میر اپنیام پنٹنے کے بعد تمام لوگوں کواگاہ کردوصلوۃ فقط انبیاء پر وعاعام مسلمانوں کے لئے اور اس کے علادہ اجازت ہے۔

واکاہ کردوصلوۃ فقط انبیاء پر وعاعام مسلمانوں کے لئے اور اس کے علادہ اجازت ہے۔

(الدر المعنود)

سے امام ابو نغیم نے اوزاعی سے نقل کیا حضرت عمر بن عبدالعزیزر ضی اللہ عنہ کو رزوں کی طرف لکھا اور قصہ گولوگوں کو اس بات کا پابتہ بنا دیا کہ صلوۃ صرف رسول اللہ علیات کے لئے ہے تو محدث واعظ اور مدرس کو چاہئے وہ اپنے کلام کا افتتاح محمد باری تعالی اور پھر دروو شریف ہے کرے اور اختیام بھی دروو شریف پر ہی کرے خطوط کی ابتداء میں درود شریف لکھنا بھی اسی میں شامل ہے واقدی نے سیدنا ابو بحر صدیق و ضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا انہوں نے عمال کو لکھا۔
مدیق و ضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا انہوں نے عمال کو لکھا۔
مہم اللہ الرحمٰن الرحیم خلیفہ رسول علیات ابو بحرکی طرف سے طریقہ بن حاجز کی طرف سے سلام علیک میں حمرکر تااس ذات اقدس کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اور اس

ے عرض کر تا ہوں کہ وہ حضرت محمد علی پر درود کھے حافظ پیٹی کتے ہیں خطوط کی اہتر ایس صلوۃ لکھنا خلفاء راشدین کی سنت ہے اور ای پر تمام امت کا عمل چلاآر ہاہ الم فووی نے اذکار بیس لکھا تماون سلمہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں کے در میان مراسلت یوں ہوئی تقی من فلان المی فلان اما بعد سلام علیك فانی احمد الیك الله الذی لا الد الا هو اساً لد ان یصلی علی محمد وعلی آل محمد الن

٩\_ صحوشام درودشريف

حضرت ابد درواء رضی اللہ عند سے بے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جس نے مجھ پر صبح کے وقت وسی دفعہ اور شام کے وقت وسی دفعہ دروو شریف پڑھا۔ ادر کته شفاعتی یوم القیامة (جامع صغیر) روز قیامت اسے میری شفاعت پالے گی ۱۰ شیند اور قالت نمیند کے وقت

ا۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ عنہ ہے ہیں نے رسول اللہ علی کے فرماتے ہوئے ساجو آدمی بستر پر لیٹے پھر سورہ ملک پڑھے پھر کے یا اللہ حل و حرم کے رب رکن و مقام کے رب مشعر حرام کے رب حق ہرآیت جو تو نے رمضان میں اتاری روح محمد علی پڑھے تو اللہ تعالی اس پر دو فرشتے مقرر محمد علی پڑھے تو اللہ تعالی اس پر دو فرشتے مقرر کرتا ہے حتی کہ وہ حضور علی ہے کہا س جا کر عرض کرتے ہیں فلال بن فلال نے آپ علی اللہ کی رحمت اور سلام کما ہے آگے ہے ہیں کہتا ہوں فلال بن فلال پر میری طرف سے سلام اور اللہ تعالی کی رحمت وہر کات ہوں۔ (الحقارہ)

۲\_القول البدر کے میں ہے کہ ابن بھی وال نے عبدوس رازی ہے بیان کیا کہ کم نیندآدی سونے سے پہلے میہ آب کی ایک میں نیندآدی سونے سے پہلے میں آب کا اللہ و ملائکته یصلون اور اس کے بعد آپ علیہ پر

درود شریف پڑھے اا ینٹیٹر سے اٹھنے کے وقت

امام نسائی نے سنن الکبری میں حضرت ابن مسعود رصنی اللہ عنہ سے ذکر کیا اللہ تعالی ان دوبعہ ول سے کامل راضی ہو تا ہے ایک وہ جود وسرے ساتھیوں کے ساتھ جمادیش شریک ہواُدوسرے بھاگ گئے لیکن وہ ثابت قدم رہااگر قتل ہو گیا تو شمادت پا گیااور اگری گیا تو تب بھی اللہ تعالی راضی ہو گیادوسر اوہ جورات کو خفیہ اٹھاکا مل وضو کیا پھر اللہ تعالی کی تخمید و تبجید کی ٹبی کر بم عقیات پر درود شریف پڑھااور قرآن کی تلادت کی اس پر اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھو میر اہدہ قیام کر رہاہے اور اسے میرے سواکوئی تنمیں دیکھ رہاحافظ عبدالرزاق نے بھی اسے روایت کیا۔

ا۔کان مجے کے وقت

حضرت ابورافغ رضی الله عندے ہے رسول الله علی نے فرمایا جب کسی کے کان بچ تووہ مجھے یاد کرتے ہوئے مجھ پر درود شریف پڑھے۔اور کے الله تعالیاس کا پہڑ ذکر کرے جس نے مجھے یاد کیا ہے۔

علامہ مناویؒ نے شرح کرتے ہوئے کہاؤ کرسے محدر سول اللہ علیہ اس کی مثل مراو ہے امام زیلعی نے فرمایا بیر روایت واضح کر رہی ہے کہ محض ذکر پر اکتفانہ ہو بلحہ درود شریف بھی پڑھا جائے۔

پھر لکھا یہ اس لئے ہے کہ ارواح نمایت ہی صاحب طہارت و نظافت ہوتی ہے۔ اس ان کے لئے سٹے اور و کیھنے کی قوت ہوتی ہے جس کا اتصال آ کھوں سے ہو تا ہے اور وہ نظامیں بلند اور سفر کر تیں ہیں پھر اس مقام تک پڑھتیں ہیں جہال سے ان کی ابتد اء ہوئی جب وہ نفس کے قید سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالی سے اس قدر طاقت پاتی ہے کہ انسان اس کے تصور سے بھی قاصر ہے اگر وہ نفس میں مقید نہ ہو تو وہ عجا نبات ملاحظہ کہ انسان اس کے تصور سے بھی قاصر ہے اگر وہ نفس میں مقید نہ ہو تو وہ عجا نبات ملاحظہ کہ انسان اس کے تصور سے بھی قاصر ہے اگر وہ نفس میں مقید نہ ہو تو وہ عجا نبات ملاحظہ سے مدر ہو جاتی ہے ہمار ہے آتا علیق کی روح طیبہ سے جب پوچھا گیا اب کمال جانا ہے فرمایا سیر وہ اللہ تھی کی طرف اور آپ علیق کی روح طیبہ وہاں کی عرض کر رہی ہے رب فرمایا سیر وہ سے ہو ہو اللہ تھی کی طرف اور آپ علیق کی روح طیبہ وہاں کہی عرض کر رہی ہے رب المثی امتی یمال تک کہ نفحہ اولی یا تا نہ چھو تکا جائے گا تو کان کا بجنار وح کی وجہ سے وہ وہ فرمایا ہے تھی وہ ہو تا ہے جس پر صبیب خداع ہے تھے تو خیر کی طرف متوجہ ہوا جائے کی وجہ ہے آپ علیق نے وروو فرماییں جب کان بچ تو خیر کی طرف متوجہ ہوا جائے کی وجہ ہے آپ علیق نے وروو فرماییں جب کان بچ تو خیر کی طرف متوجہ ہوا جائے کی وجہ ہے آپ علیق نے بال یاد فرمار ہی ہی تو خیر کی طرف متوجہ ہوا جائے کی وجہ ہے آپ علیق نے بال یاد فرمار ہے شریف پڑ ھے کی تعلیم وی کیو تکہ آپ علیق اس وقت اسے اللہ تعالی کے ہال یاد فرمار ہے شریف پڑ ھے کی تعلیم وی کیو تکہ آپ علیق اس وقت اسے اللہ تعالی کے ہال یاد فرمار ہے

تے تواس سے درود کا مطالبہ فرمایا تاکہ درود پڑھ کرآپ علیہ کا من اداکرنے کی کوشش کرے۔

ر ہامعاملہ غیر اہل ایمان کا توان کے کان بچنے کے دیگر اسبابِ روحیہ ہو سکتے ہیں لیکن وہ علوی وسدری نہیں بلحہ ظلماتی وسفلیہ ہو نگے۔

١٣ يات يحول جائي

ا۔ شخخ لین سی نے حضرت عثمان بن افی حرب باصلی رضی اللہ عند سے نقل کیارسول اللہ عظیات نے فرمایا جوآدی کوئی بات بیان کرناچا ہتا تھا مگر اسے وہ بھول گئی۔

فلیصل علی فان فی صلاته علی خلفا وه مجھ پر درود پڑھے کیو تکداس کی صلاة من حدیثه وعسی ان یذکره شراس اسلامی از الد موجود موگااور اسے

(دیلمی ابن بشکوال) وهیادآجائے گا۔

سا۔ نمازوں کے بعد

نمازوں کے بعد بھی درودشریف پڑھنامتحب ہے بہت سے اہل علم نے اس پر خصوصی فصول و عنوان قائم کیئے ہیں مثلاً حافظ ابو موسی مدینی نے سند کے ساتھ شخ ابو بحر محمد بن عمر سے نقل کیا ہیں ابو بحر بن مجاہد کے پاس تھا شخ شیلی آئے انہوں نے اٹھ کر معانقہ کیا اور ان کی دونوں آنکھوں کے در میان بوسہ دیا ہیں نے ابن مجاہد سے عرض کیا میر ے سرتاج تم نے شیلی کا اس قدر احترام کیا حالاتکہ اہل بغد اواسے و بوانہ سبجھتے ہیں انہوں نے فرمایا ہیں نے ان کے ساتھ وہی کیا جو ان کے ساتھ رسول اللہ عقیقیہ کے میں نے کرتے و یکھا ہیں نے خواب بیں و یکھارسول اللہ عقیقیہ نے شبلی کے آنے پر قیام فرمایا اور ان کی آنکھوں کے در میان بوسہ عطا فرمایا میں نے عرض کیا یارسول الله عَلِيَالِيَّةِ شَلِى بِرِ اتَّنَى شَفَقت؟ فرمايا بيه ثمارُ ك بعد لقد جاء كم رسول من انفسكم (آثر تك)كي تلاوت كرك مجري رورووشريف پڑھتے ہيں۔

ایک روایت میں الفاظ میہ ہیں کہ میہ ہر فرض نماز کے بعد ان آیات کی حلاوت کر کے نتین دفعہ عرض کرتے ہیں۔

صلی الله علیك یام حمد اے مجموعہ خولی آپ پر اللہ تعالی کی خصوصی رحمتوں کانزول ہو۔

توجب شیلی میرے پاس آئے میں نے پوچھا توانموں نے بھی میں بات متائی۔

(جلاء الاقمام)

القول البدليج ميں ہے كہ يہ واقع ابن بھيحوال نے ايوالقاسم المحاف ہول ہيان كياكہ ايك دن ميں ايو بحر نائ آدى كياس قرآن مجد برخد دہا تقاوہ اللہ تعالى كولى على الموب نے مجھے طويل واقعہ سايا جس كاآخرى حصہ تھاكہ حضرت شبكي مسجد ايو بحر بن مجاہد ميں گئے توانہوں نے كھڑے ہوكران كاستقبال كيا ان كے تلا فرہ نے عرض كيا آپ تووذ ير على بن عيسى كے لئے قيام نہيں فرہاتے ليكن شبلى كے لئے قيام كياانہوں نے فرہائي اس كے لئے قيام نہيں فرہاتے ليكن شبلى كے لئے قيام كياانہوں نے فرہائي اس كے لئے قيام نہيں اس كے لئے قيام نہيں فرہاتے ليكن شبلى كے لئے قيام كياانہوں نے ہو؟ ميں نے خواب ميں رسالت ماب عليات كود كھا توآپ عليات نے فرہائي اللہ بحر كل تورب ہوں كائے تال جنتى كا احر امواكرام كيااللہ تعالى تجھے شرف پايا تو فرہايا ہے ايو بحر جس طرح تو نے اس جنتى كا احر امواكرام كيااللہ تعالى تجھے ہيں اور اس كا يہ على كويہ مقام كيے حاصل ہوا؟ فرہايا يہ پائح وقت نماز كے بعد مجھے ياد كرتے ہوئے لقلہ جاء كم دسول من انفسكم الح كى تلاوت كرتے ہيں اور اس كا يہ عمل اس (۸۰) سال سے وادى ہے كياش ايے شخص كا اكر امن كروں؟

حافظ سٹاوی کتے ہیں نماز کے بعد درود شریف پر حضرت ابد امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ علیقی نے فرمایا جس

نے ہر فرض نماز کے بعد سے دعائیں کی روز قیامت اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ بإالله حضور علي كومقام وسيله عطافرها اور منتخب لوگول میں انتمیں محبوب منا تمام جمانول میں انسیں بلند فرما اور مقرين مين ان كاخصوصى مقام ما\_

اللهم أعط مُحَمَّدا إلى الوَسِيلَةَ وَاجْعَل فِي ٱلمُصطَفِينَ مَحَنَّتِهُ ۖ وَفِي الْعَالَمِينَ دُرْجَته وفي المقربين دَاري

(الطبراني) 10 \_ قرآل کر کم کے حتم پر

خم كاموقعه دعاكاوت موتا بلذااس وقت بهى آپ عَلِيْكَة پر درود شريف

انن افی واؤد نے فضائل قرآن میں تھم سے تقل کیا کہ میرے یاس حضرت مجام اور ائن افی لبلبہ نے پیغام مجوالا ہم قرآن ختم کر رہے ہیں اور اس وقت دعا قبول کی جاتی ہے تو پھر انہوں نے اس موقعہ پر مختلف دعائیں کیں۔

ال ای کتاب میں حصرت این مسعودر منی الله عند سے تقل کیا۔

من ختم القرآن فله دعوة جس نے قران ختم کیااس کی وعامقبول

س- حضرت مجامد كا قول ب-ختم قرآن کے وقت خصوصی رحمت کا تنزل الرحمة عند ختم القرآن زول ہو تاہے۔

او عبیدنے فضائل قرآن میں حضرت فقادہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا مین طیبہ میں ایک آدمی متعدد دوستوں کے در میان اول تا آخر قرآن کی تلاوت کرتے اور حفرت ابن عباس رضى الله عنهما

ان كے كلے من بار ڈالتے۔ يضع عليه الرقباء

اورجب ختم قرآن قريب آتا تو حضرت اين عياس رضى الله عنه بهى تقريب ميس شركت فرمات

سمالام احمد فضم قرآن کے موقعہ یردعاکر نے پر تصر تک کی ہے اور فرمایا کرتے۔ حضرت انس ر شي الله عنه جب قرآن كريم خم كرت توايي الل اور اولادكو اس تقریب میں جمع فرماتے۔

كان انس رضى الله عنه اذا ختم القرآن جمع اهله وولده

(جلاء الافهام)

١٧ مصيب وريشان كووت

مصیبت مریشانی اور حالت عم میں ورود شریف پڑھا جائے کیونک ان تمام يرول كالذاله بوجاتا ي

ا حضرت الى بن كعب رضى الله عند سے مروى حديث ميں ہے ميں تے عرض كيا يس ائی تمام دعائیں آپ عظیم پر صورت درود شریف ہی پڑھوں گا توآپ عظیمہ نے فرمایا۔

اذا تكفى همك ويغفر ذنبك

تیری تمام پریٹانیوں کے ازالہ اور گناہوں کی مغفرت کے لئے یہ کافی ہے

۲۔امام طبرانی نے حصر ت جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ میرے والد گرامی سیدنا محمد با قرر منی الله عنه کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی وضو فرماتے دور کعات نمازاداكرتے اوراس كے بعديہ عرض كرتے۔

بالله! تو بى ميرا هر مشكل مين سار ااور ہر سختی میں میری امید اور ہر نازل ہونے والی آفت میں مادی اور ملجا ہے بہد، ی معیقوں نے میرے ول کو كترور كرويا ب مدير جواب وك ب اور ووستول نے مند کھیر لیا ب وشمن فی ہورے ہیں سی تیری

اللَّهُمُّ أَنتَ ثِقَتَى فِي كُل كَربٍ ورَجَائِي فِي كُل شِدَّةً وَأَنتَ لِي فِي كُلِّ أَمر نَزَل بي ثِقَّة ' وَعِدَّة ' فَكُم مِن كُربِ قَد يَضعِفُ عِندَالْفُئُوادَ وَتُقلَ فِيهِ الحِيلَةُ وَيَرغَبُ عِندُهُ الصَّادِيقُ ويَشمَّتُ بهِ العَدُولُ ٱنزَلَتُهُ بِكَ وَشَكُوتُهُ إِلَيكَ فَفُرَّ جِنَهُ و كَثَفْتُهُ

فَأَنتَ صَاحِبُ كُلُّ حَاجَةٍ وَوَلِيُّ كُلّ بِعِمَةٍ وَأَنتَ الَّذِي حَفِظتَ الفَلاَمَ بِصَلاَحِ اَبَوَيِهِ فَاحْفِظْنِي بِهِ حَفِظتُهُ بُهِ وَلاَتَجعَلني فِتنَةً لِلقَوم الظَالِمِينَ اللَّهُمَّ وَاسْتَالُكَ بِكُلَّ أسم هُولَكَ سَمَّيتُهُ في كِتَابكَ أوعَلَّمتُهُ أمرًا مِن خَلقِكَ أواستَاثَوتَ في عِلمِ الغَيبِ عِندَكُ وَاسَالُكَ بإسمك الأعظم الأعظم الأعظم الَّذِي إِذَا سُلَتُ بِهِ كَانَ حَقًّا عَلَيكَ أَنْ تَجِيبُ أَنَّ تُصُّلِّي عَلَى سَيَّدِنَا مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَمَّدٍ وَّٱسَالُكَ أَنْ تُقضى حَاجَتِي اللَّهُمُّ أَنتَ أَعَلَمُ بعاجاتي فاقضيها

(الدرالمنضود)

نارگاه شن آیا ہول اور تیری طرف عی رجوع كررباجول ميرى تكلف كودور فرما اور ميري حاجت كو بورا فرما تو جي ماجت میں میر امالک ہے۔ اور ہر نعمت كاتوبى والى ب اور تون اس نوجوان كى حفاظت کی اس کے والدین کی برکت ک وجہ ہے میری بھی حفاظت فرماجس طرح کہ ان کی تونے حفاظت فرمائی اور مجھے قوم کے ظلم کا آزمائش میں جالانہ فرما الله! من تير عير عام كوسيله ے انگناہوں جو كتاب ميں ہے يا مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں یا تونے علم غیب کی صورت میں مخفی رکھا ہے میں تجے ہے مالک ہوں ترے نام ہے جو سب سے بواسب سے بوائے جس کی برکت ہے جب بھی تجھ سے مانکا جاتا ہے تواس وعاکو قبول فرماتا ہے۔ يا الله! خصوصي رحمتين نازل فرما حضور عليقة يراورآب عليقة كآل يراور میں عرض کر تا ہوں کہ میری حاجت كوبورافرمايالله! توميرى حاجات سے سب سے زیادہ آگاہ ہے۔ انہیں بور افرما

## كاروعاماجت يل

ا حضرت عبداللہ بن ابھی اوئی رضی اللہ عنہ سے ہے رسول اللہ علی مجلس میں تشریف لائے فرمایا جس کی کوئی حاجت ہے خواہ اللہ عزوجل کی طرف یا کسی مدے کی طرف تووہ اچھی طرح وضو کرے 'وور کھتیں اوا کرے پھر اللہ تعالیٰ کی ثنا کرے اور نی علیہ بردرود شریف پڑھے پھر بید دعا کرے۔

لا إله إلا الله سبحان رب العرش العطيم والحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم معفرتك وعزائم معفرتك والغنيمة من كل بر والسكامة من كل ذنب لاتدع لى ذنب الأ غفرته ولا هما الأفرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا أرحم الراحمين

(الترمذي ابن ماجه)

اللہ تعالی کے سواکوئی مطلوب و معبود منیں دہ پاک ہے عرش عظیم کارب اور مقام حمد اللہ کے لئے ہے جو تمام جمانوں کا پالنمار ہے ہیں تیری رحتوں کے اسباب تیری مغفرت کے سائے ہر گیا کا حصول ہر گناہ سے سلامتی مانگا ہو میرے ہر گناہ کو معاف فرما دے میری ہر تکلیف کو دور فرما میری ہر حاجت جو تجھے پہندہے پوری فرما دے حاجت جو تجھے پہندہے پوری فرما دے اے سب سے زیاد در حم فرمانے والے

الله تعالی کی بھی الله تعالی کی بھی الله تعالی کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو وہ التھی طرح وضو کرے دور کعتیں نماز ادا کرے پہلی رکعت میں فاتحہ ادر آیت الکرسی پڑھے دوسری میں فاتحہ ادر امن الرسول (سور ہنقرہ کی آیات) پڑھے تشھد وسلام کے بعد بید دعا پڑھے۔

پاللہ ہر اکیلے عنخوار 'اے ہر شخص کے سارا'اے قریب نہ کہ بعید 'اے شاھد نہ کہ عائب اے غالب نہ کہ مغلوب

اللَّهُمَّ يَامُونِسَ كُلِّ وَحِيدٍ وَيَا صَاحِبَ كُلِّ وَحِيدٍ وَيَا صَاحِبَ كُلِّ فَرَيدٍويَاقَرِيبًا غَيرَ بَعِيدٍ وَيَا شَاهِدًا غَيرَ غَائِبٍ وَيَاغَالِبًا غَيرَ

مَعْلُوبٍ يَاحَى أَيَا قَيُّومُ يَاذَاالْجَلاَلِ
وَالْإِكْرَامِ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ
وَالْاَرضِ بِاسْمِكَ الرَّحَمْنِ الرَّحِيمِ
الْحَى الْقَيُّومُ الَّذِي عَنت بِهِ الوُجُوهُ
خَشَعَت لَهُ اللَّصَوَاتُ وَوَجَلَت لَهُ عَشَعَت لَهُ اللَّمُواتُ وَوَجَلَت لَهُ الْقُلُوبُ مِن حَشْيَتِهِ أَن تُصَلِّلِي عَلَى الْقُلُوبُ مِن حَشْيَتِهِ أَن تُصَلِّلِي عَلَى الْقُلُوبُ مِن حَشْيَتِهِ أَن تُصَلِّلِي عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِن تَقُلَ مُحَمَّدٍ وَإِن تَقُلَ الله مُحَمَّدٍ وَإِن تَقُلَ بِي كَذَا (الديلمي)

عَلَيْ الْمِي حَادَا اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه

اے ذیدہ اے قائم اے صاحب جلال واکرام آسانوں اور زمین کو بغیر مادہ کے پیدا فرمانے والے تیرے عام رحمٰن رحیٰم کی قیوم کا صدقہ جس کے سامنے متام چرے بھکتے ہیں آوازیں بہت ہو جائیں ہیں ول وال جاتے ہیں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میں اپنے میری اس رحموں کا نزول فرما اور میری اس حاجت کو بھی پورافرما۔

١٨ ـ فطبه نكاح كے موقعه پر

ا۔ امام نووی اذکار میں لکھتے ہیں کہ خطبہ دینے کے لئے مستحب سے ہے کہ وہ اللہ تعالی کی حمد و شااور حضور علیقے پر درود شریف پڑھتے ہوئے سے کہ میں اعلان کرتا ہوں اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور وہ ذات و صفات میں بے مثل ہے اور سے بھی اعلان کرتا ہوں حضرت محمد علیقے اسی کے منتخب بندے اور رسول ہیں اس کے بعد ایجاب و قبول ہو۔

۲۔ حافظ سخاوی گئے ہیں ہمیں بیان کیا گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمااللہ تعالی کے ارشاد گرامی "اللہ تعالی اپ نبی کی کے ارشاد گرامی "ان الله و ملائکته" کے تحت فرماتے ہیں اللہ تعالی اپ نبی کی توصیف اور ان کے لئے خصوصی مغفرت ورحت عطاکر تاہے اور ملا تکہ کوان کے کے لئے استغفار کا حکم و بتاہے بایھا الذین امنوا صلو علیه و سلموا تسلیما کا معنی بیے کے تم اپنی نمازوں مساجد ہر خصوصی موقعہ اور خطبہ نکاح میں درود شریف پڑھا کو۔

سے انہوں نے ہی ہی بیان کیا کہ حضر ت ابد بحر بن حفص نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جب ٹکاح کروانے کے لئے دعوت دی جاتی توآپ علیہ تشریف تے اور فرماتے لوگو ہمارے ار دگر دجم محمط نہ کرو۔ تمام تعریف الله کے لئے ہے اور اللہ کی خصوصی رجمتوں کا حضور پر مزول ہو۔ الحمدلله وصل الله على مُحَمَّدٍ

پھر ایجاب و قبول کرواتے ہوئے فرماتے فلال نے حمیس پیغام نکاح دیاہے اگر تم قبول کرلو توالحمد للداور اگر تم رو کر دو تو سجان اللہ۔

سم یخ عتبی نے اپنے والد سے بیان کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے خطبہ نکاح ان کلمات میں دیا۔

ٱلحَمدُلِلْهِ ذِي العِزَّةِ وَالكِبرِيَاء وَصَلَّ اللهَ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَم الأنِيَاءِ

تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو عوث و کبریائی کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہو خاتم الانبیاء علیہ پر۔

حمد و صلوۃ کے بعد تمہاری وعوت کو ہم نے قبول کیا اور ہمار ااس کے بارے میں حسن ظن ہے جمے تم نے بیٹھی دی ہے۔ اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق نکاح کیا کہ معروف طریقہ سے نبھائے یا حسان کے ساتھ چھوڑ دے۔

١٩\_ جمعه کے دن اور رات میں کش ت درود

حضور علی صحابہ کو جمعہ کے دن اور رات میں کثرت درود کی تر غیب دیے اور انسیں آگاہ فرمائے کہ جمعہ کے دن درود شریف خصوصی طور پر میر ی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کی خصوصی عظمت و شان ہے اس سلسلہ میں متعدد صحابہ سے کثرت کے ساتھ احادیث مروی ہیں۔

ا حضرت اوس بن اوس رضی الله تعالی عنه سے ہے رسالت ماب علی فی فرمایا تمهارے دنوں میں افضل جمعہ کادن ہے اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیااس میں ان کاوصال ہوااس میں ان میں روح پھو کی محلی ادر اس میں قیامت بریا ہوگی۔

اس میں مجھ پر منفرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیاجا تاہے

فاكثروا على من الصلاة فيه فان

صلاتكم معروضة على

صحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ علقہ جار اور وو آپ علیہ کی خدمت میں کیے چیش ہوگا حالا تکد آپ علیہ وصال کے بعد یوسیدہ ہو چکے ہو تکے ؟آپ علیہ نے فرمایا۔ فرمایا۔

بلاشبہ اللہ تعالی نے ذیبن پر انبیاء علیم السلام کے اجسام کا کھانا حرام کر دیاہے

ان الله عزوجل حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء

(ابو دائو دائود نسائی) اے این حبان نے صحیح میں اور امام حاکم نے مقل کر کے صحیح کما ہے۔

(المتدرك الام)

۲۔ حضرت ابدورواء رضی اللہ عنہ سے ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جمعہ کے روز کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرداس دن ملا نکہ حاضر ہوتے ہیں جب بھی کوئی درود پڑتھاہے۔

عوضت علی صلاته حتی یفوغ پڑھتے ہی اس کا درود میری بارگاہ میں منھا

میں نے عرض کایار سول اللہ عَلَیْ کیاو صال کے بعد بھی ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے جسم کو کھانا مٹی پر حرام فرما دیا ہے (این ماجہ نے اسے سند جید کے ساتھ روایت کیاہے)

۳۔ حضر ت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ہے رسول اللہ عَلِینَّۃ نے قرمایا ہر جمعہ کے روز مجھ پر کثرے کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو۔

فان صلاة امتى تعرض على فى كونك برجمع كوامت كا درود شريف كل يوم جمعة ميرى بارگاه ش پيش كياجاتا ہے۔

اور جس کادرود شریف زیادہ ہوگادہ ٹھکانے کے اعتبارے میرے زیادہ قریب ہوگا۔ ۲- حضرت انس رضی اللہ عند سے ہے رسول اللہ علیاتی نے فرمایا جمعہ سے روز مجھ پر زیادہ درود پڑھاکر و کیو ککہ رب عزوجل کی طرف سے ابھی جبر انسیل کے اور انسوں نے بتایا فرمان باری تعالی ہے۔ زمین پر جو آدی بھی آپ علیقتے پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر

صلیت انا و ملائکتی علیہ عشوا میں اور میرے فرشتے اس پر دس دفعہ (الطبرانی) صلاۃ کھیجتے ہیں۔ ۵۔لمام این جوڑی نے الوقاء میں اس پر بیاضافہ نقل کیا۔

وہ درود عرش سے بیچے شیں رہتا جس فرشتہ کے پاس سے وہ گزر تا ہے وہ اس پڑھنے والے کے لئے رحمت کی دعا کر تا ہے جس طرح اس نے حضور علی ہے۔

ولایکون لصلاته منتهی دون العرش لاتمر بملك الاقال صلوا علی قاتلها كما صلی علی النبی محمد صلی الله علیه وسلم (القول البدیع)

(القول البديع) درود پڑھا ٢- شخ ابن الی عاصم نے بیراضافہ بھی نقل کیا جھے پر قیامت کے روز پیش کیا جائے گا۔ ۷- حضر سے انس رضی اللہ عنہ سے ہے رحمتہ للعالمین علیقے نے فرمایا جمعہ کے روز مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔

فان صلاتکم تعرض علی کیونکه تمهارا ورود میری بارگاه میں (جلاء الافهام) پیش کیاجا تا ہے۔ ۸۔ خطیب نے حضرت انس رضی الدعنہ سے نقل کیار سول اکرم علیقہ نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز اسی دفعہ یول درود شریف پڑھا۔

اللّٰهُمَّ صُلِ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيّ الأُمِيِّ الأَمِيِّ اللهُ حَرْت مُرَعَيِّ بَيْ اَيْ رِدرودو سلام وعَلَى آلِهِ وَسَلَمٍ غُفِرتَ لَهُ وَنُوبَ اللّٰهِ عَلَى اللهِ بَعَى لَوَ اللهِ عَلَى اللهِ بَعَى لَوَ اللهِ ك اللّهُ عَامًا عَلَمَ عَامًا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ ۱۰ شیخ محمد بن بوسف عابد 'اعمش سے وہ زید بن وهب سے کہ مجھے حضرت ابن مسعود رضی اللّٰہ عنہ نے فرمایا جمعہ کے روز ان کلمات سے ہزار دفعہ ورود شریف پڑھناترک نہ کرنا۔

اللَّهُمْ صَلِ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِي الأَمِي يَاللَّهُمْ صَلِ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِي الأَمِي يَاللَّهُمْ صَلِ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِي الأَمِي لَا الله عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِي الأَمِي لَا الله عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّهِ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّهِ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّهِ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّهِ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِي الأَمِي لَا الله عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّهِي النَّهِ عَلَى مُحَمَّدِنِ اللَّهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّهِ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّهِ عَلَى مُحَمَّدِنِ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِنِ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِنِ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعَمَّدِنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعَمَّدُنِ اللَّهُ عَلَى مُعَمِّدِنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعَمَّدِنِ اللَّهِ عَلَى مُعَمَّدِنِ اللَّهُ عَلَى مُعَمِّدِنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

اے در منشور میں شیخ شیرازی کی کتاب القاب کے حوالے سے میان کیا گیاہے۔ اا۔امام بیتمی نے حضرت ائن عباس رضی اللہ عند سے نقل کیا میں نے رسول اکر م علیہ اللہ عند کے فرماتے ہوئے ساچھ پر روشن رات اور کر نورون بیعنی جمعہ کی رات اور دن میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔

(الفتح الکبیر)

۱۲۔ انہوں نے حضرت ابو ہر سرہ در ضمی اللہ عنہ سے لقل کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا روشن رات اور مبارک دن میں مجھ پر کشرت سے در ود پڑھا کرو کیونکہ تمہار اور ود میری بارگاہ میں چیش کیا جاتا ہے۔

۱۲ حضرت عمر رضی الله عنه سے ہے رسول الله علی نے فرمایانوری رات اور رروش ون میں مجھ پر کثرت کیساتھ ورووشریف پڑھا کرو کیونکہ تمہار اورود میری بارگاہ میں پیش کیاجا تاہے۔

فادعولكم واستغفر توسي تمارے لئے وعا اور طلب

(القول البديع) مغفرت كرتا بول-

۳ ا۔ عارف کامل شیخ ابد طالب کی نے فرمایا کثرت کی کم مقدار تین صد ہے لہذا ہر مسلمان کو چاہئے وہ ہر جعد کی رات اور دن میں کم از کم تین سود فعہ درود شریف پڑھے ہم وافضل سے ہے کہ ہزار دفعہ پڑھا جائے کیونکہ احادیث میں ہے۔

جس نے جھ پر جمعہ کے دن ایک ہزار دفعہ درود شریف پڑھادہ فوت ہوئے سے پہلے جنت میں اپناٹھکانہ دیکھ لے گا

من صلى على يوم الجمعة الف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من

الجنة

۱۳ اور پیچی حضرت این مسعودر منی الله عند کے حوالے سے گزراوہ تابعین کو ایک بڑار دفعہ درود پڑھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے اور بہتر رہے کہ جمعہ کے دن ان الفاظ میں درود پڑھا جائے۔

یاللہ ہمارے آقا سیدنا محمد علیہ پر د صوّل کا نزول فرماجو تیرے بیارے معدے نی اور رسول اور نی امی میں اور آپ علیہ کی آل واصحاب پر بھی اور سلام بھی بھیج اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مِيْدِنَا مُحَمَّدٍ عَبدِكَ وَنَبيَّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِي الأُمِي وَعَلَى اَلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلِم

۱۵۔ کیونکہ ان بھی وال اور دار قطنبی نے حضرت ابوہر رہ در منی اللہ عنہ ہے نقل کیا رسول اکرم علی نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز ای و فعہ ورود پڑھااس کے اس سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے عرض کیا گیا یار سول اللہ علیہ کون ہے الفاظ میں ؟ آپ علی نے نہ کورہ الفاظ بتائے اور ایک انگی بعد فرمائی لبذا یمی افضل واولی ہے ہاں اس رچواضافہ کرے اہلہ تعالی اس کے لئے خمر و نیکی میں اضافہ فرمائے۔

11۔ حضرت عمر بن عبد العزیزر ضی اللہ عند نے تمام علاقوں میں حکم جاری فرمایا کہ جمعہ کے روز علم کی اشاعت کرو کیونکہ علم کے لئے نسیان آفت ہے لہذا جمعہ کے روز حضور علی گیا شاعت کرو کیونکہ علم کے لئے نسیان آفت ہے لہذا جمعہ کے اندر محبوب ہے حضور علی پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو تو علم کی اشاعت جمعہ کے اندر محبوب ہے کیونکہ سے اللہ تعالی کے فرشتول کی آمد کاون ہے اور وہ مجالس علمیہ میں ہدایت اور وہ نور ہوتا ہاری تعالی کی خدمت میں بلند ہوتے ہیں کیونکہ مجالس علمیہ میں ہدایت اور وہ نور ہوتا ہے جو اللہ تعالی کے ہاں علم کی اشاعت و تعلیم افضل عبادت ہے اور اللہ علیم افضل صدقہ کا تواب ہے۔

کا۔ امام طبرانی کبیر میں حضرت سمرہ بن جندب رمنی اللہ عنہ سے ذکر کیا نی کریم علیہ نے فرمایا۔

علم پھیلانے والے کے برابر کوئی آدمی صدقہ نہیں کر سکتا۔

ماتصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر ۸ ا۔ او یعلی اور پہنٹی نے روایت کمیار سول اللہ علی نے فرمایا میرے بعد سب سے بڑا تخی وہ ہے جس نے علم سیکھا اور پھر پھیلایا اسے روز قیامت ایک امت کے طور پر اٹھایا جائے گا۔

9 \_ امام يہ بقى في محياة الا نمياء على اور اصهبائى في التر غيب على حضرت انس رضى الله عند سے ذکر كيا حضور علي في في في حقور علي جس في جمعد كے دن اور رات على ايك سود فعد ورود پڑھا اس كى سو حاجات الله تعالى بورى فرمائے گا جن على ستر و نياوى اور تميں افروى حاجات ہو تگى۔

بمرالله تعالى ايك فرشة مقرركر تاب جومير ساي

یدخله علی فی قبری کما یدخل مزاراتدی ش تماراوروو شریف پُش کرتا علیکم الهدایا ان علمی بعد موتی ہے جیے کہ تمیں بدلیت و تحالف وئے کعلمی فی الحیاة جاتا ہے جاتے ہیں وصال کے بعد بھی میراعلم اس

(الحاوى للفتاوى) طرآ ہے جس طرح طاہر ك حيات بيس تفا

۱۲\_يم على ك الفاظ بين وه فرشته مجھے درود پڑھنے والے كا نام اور اس كے نسب كے بارے بتاتا ہے۔

فاثبته عندی فی صحیفة بیضاء اور اے روش و خوبسورت میرے رجٹر میں ورج کردیتاہے۔

در منشور میں بیعمی کی شعب کے حوالے سے سائن منذر نے تاریخ میں اور ابن عساکر نے اسے نقل کیا۔

ان تمام احادیث مبارکہ میں ای بات کی تصریح ہے کہ جمعہ کے دن اور رات میں ورود شریف میں کثرت کی جائے کیو کلہ ان کی فضیلت اور ان میں کئی گنا تواب کی وجہ سے درود شریف پر عظیم اجرو خیر اور نیکی نصیب ہوگ۔ جمعہ کادن چونکہ سیدالایام افضل الایام سیدیا محمد علیہ پر سیدالایام اور افضل الایام سیدیا محمد علیہ پر حیان یادہ مناسب ہے۔ ورود شریف پڑھنانیادہ مناسب ہے۔

١٣ حضرت الولباب رضى الله عند سے برسول مكرم علي في فرمايا جعد كاون الله

تعالیٰ کے ہاں سید الایام اور اعظم الایام ہو اور سے اس کے ہاں یوم اضلی اور فطر سے افضل ہے کیونکہ اس میں یا پنج خصائص ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے سید ناآدم کو پیدا قرمایا اس میں آدم علیہ السلام کا وصال ہوااس میں اس میں آدم علیہ السلام کا وصال ہوااس میں الی گھڑی ہے جس میں جو پچھ مانگے ملتا ہے بھر طیکہ وہ حرام کے لئے وعانہ ہواس میں الی گھڑی ہو گئی ہر مقرب فرشتہ آسمان 'زمین' ہوا' پیاڑ اور سمندر سب کے سب جمعہ قیامت قائم ہوگی ہر مقرب فرشتہ آسمان 'زمین 'ہوا' پیاڑ اور سمندر سب کے سب جمعہ کے وان ڈرتے ہیں۔ امام منڈری فرماتے ہیں اسے امام احمد اور این ماجہ نے ایک ہی الفاظ میں نقل کیا اور ان کی سند میں ایسے راوی ہیں جن سے امام احمد وغیرہ نے استد لال کیا اور امام احمد اور محدث ہزار نے اسے حضر ت سعد بن عباد ور ضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور امام احمد اور محدث ہزار نے اسے حضر ت سعد بن عباد ور ضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہو گئے ہیں۔ اور امام احمد اور محدث ہزار نے اسے حضر ت سعد بن عباد ور ضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہوں اور امام احمد اور محدث ہزار نے اسے حضر ت سعد بن عباد ور ضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہوں اور امام احمد اور محدث ہزار نے اسے حضر ت سعد بن عباد ور ضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہوں اور امام احمد اور ایس میں اللہ عنہ سے حس موقعہ پر

حاجی اور عمرہ کرنے والے کو حیاہے کہ ہر موقعہ پر درود شریف میں کثرت کھے۔

مثل تلبیہ کے ساتھ اہام دار قطنی شافعی اسامیل قاضی نے حضرت قاسم من محد (یہ سید ناالد بخر کے بیٹے ہیں) سے نقل کیا عمد صحابہ ہیں یہ معمول تھا کہ جب تلبیہ پڑھ لیتے تو حضور علیقہ پر در دو پڑھتے۔
۲۔ اسی طرح طواف اور سعی کے وقت در ود شریف مستحب ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ المکر مہ ہیں خطبہ دیا اور فرمایا ہر حاتی ہیت اللہ کے اروگر و طواف کے سات چکر لگائے مقام ابر اہیم پر دو نقل پڑھے پھر صفا پر جائے ہیت اللہ کے اروگر و طواف کے لئے سات چکر لگائے مقام ابر اہیم پر دو نقل پڑھے پھر صفا پر جائے ہیت اللہ تعالی کی حمد و شاکرے نبی کر یم علیق پر در ود دیڑھے اور اپنے لئے دعا کرے اسی طرح مروہ پر عمل کرے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے بارے ہیں ہے وہ صفا پر عبر کتے اور پڑھتے اللہ کے سواکوئی معبود نمیں اس کاکوئی شریک نمیں ملک اسی کا اور حمر وہ پر تادر پڑھتے اللہ کے سواکوئی معبود نمیں اس کاکوئی شریک نمیں ملک اسی کا اور حمر وہ پر ان کا معمول تھا۔
پر در دو دیڑھتے پھر دعا کرتے اور قیام ودعا کمی کرتے اسی طرح مروہ پر ان کا معمول تھا۔

(فضل الصلوة للقاضي)

## ٣ حجر اسود كويوسه دية بهو يخ در دو شريف

حفرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے جب وہ حجر اسود کو بوسہ

دية تويه كلمات يزهير

یااللہ مجھ پر ایمان میری کتاب کی تصدیق میرے نبی کی سنت کی اجاع کے اجاع کرتے ہوئے بھروہ حضور علی کے پروروو میر ایف پڑھ کراوے لیے۔

اللَّهُمُّ إِيمَاناً بِكَ وتَصدِيقًا بِكَتَابِكَ وَإِبْنَاعًا لِسُنَةَ نَبِيكَ ثُمُّ يُصلِّلَى عَلَى النبي منلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ ويَستَلِمهُ (الطبراني)

## ٣٠ عرفات ميل كثرت درود شريف

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے ہے رسول اکر م علیہ نے فرمایا عرفات میں ملک و اللہ تعالی کے سواکوئی محمد نے والا حاجی شام کو قبلہ کی طرف منہ کرے اور بیہ پڑھے اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ملک و حمد اس کے لئے ہے وہ زندگی اور موت کا مالک ہے اور وہ ہرشی پر قاور ہے ایک سود فعہ پڑھے سورہ اخلاص سو دفعہ پڑھے بورہ اخلاص سو دفعہ پڑھے پھر سود فعہ درودابر اہیمی پڑھے۔

تو اللہ تعالی فرماتا ہے اے فرشتوں اس بندے کو کیا بدلہ دوں؟ اس نے میری تنبیع، تحلیل کبریائی عظمت اور بر ھائی بیان کی اس نے جمعے پچپانا میری شاکی اور میرے نبی پرورود پڑھا گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا اور میں اس کی شفاعت قبول کرتا ہوں اگر یہ بندہ تمام میمال ٹھر نے والوں کی شفاعت کرے تو میں قبول کر لوں اسے تبعق نے شعب الایمان اور فضائل او قات میں نقل کیا ہے شعب میں کما اس کا متن غریب ہے لیکن اس کی سند میں ایسا کوئی راوی نہیں جو واضع ہو حافظ سخاوی نے کہا تمام راوی ثقة ہیں مگر ان میں طلحی مجمول ہے۔

انام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہے جمعرات کے روزبعد عصر اللہ اللہ علیہ فرشتوں کو زمین پر جمجتا ہے اور ان کے ساتھ چاندی کے صفحات اور ان کے ہاتھ وں میں سوٹے کے قلم ہوتے ہیں وہ اس دن جمعہ کی رات و دن میں حضور علیہ پر حالیا ورود لکھتے ہیں۔

(الصلات والبشر)

احب کشرة الصلاة علی النبی مجمعہ ہر حال میں کشرت ورود محبوب و صلی اللہ علیہ وسلم فی کل حال پہند ہے لیکن جمعہ کے دن اور رات میں وانا فی یوم الجمعۃ ولیلتھا اشد زیادہ محبوب ہے۔

مافظ رشید الدین عطارتے کیاخوب کیا موالے سابھہ گنا ہوں کی مغفرت کے امرید وار)

حافظ رشید الدین عطارتے کیاخوب کیا

(اے تواب واجر کے اور پشت توڑنے والے سابقہ گناہوں کی مغفرت کے امید وار) (کامل بادی شفیع الوری احمد علطی پر ہمیشہ کثرت کے ساتھ ورود شریف پڑھاکر) (آپ علیک تمام بنی آدمی میں افضل'نب کے لحاظ سے پاک اور حسب کے لحاظ سے اشرف میں)

( می ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پردی و فعد رحموں کا نزول فرما تاہے جوایک د فعد درود پڑھے) ( تواللہ تعالیٰ آپ علی ہے ہے۔ تک روشنی اور فجر طلوع ہور ہی ہے اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے)

باب

فضائل صلاة وسلام

من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا



درود شریف کے فضائل بہت زیادہ ہیں قلم ان کے احاطہ سے عاج ہے کتب انہیں شار نہیں کر عتی ہاں اختصار آدرج ذیل ہیں۔ ا۔اللہ تعالی کی طرف سے وس رحمتیں

المام مسلم اور اصحاب سنن نے حضرت ابو ہر برور صنی اللہ عند سے نقل کیا آپ علیت نے فرمایا۔

جس نے مجھ پر ایک و فعہ ورود پڑھااللہ تعالی اس پروس و فعہ رحمت نازل فرما تا من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا

=

> من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه

جو آپ علی پر صلوۃ پڑھے میں اس پر صلاۃ کھجتا ہوں اور جو آپ علیقہ پر سلام پڑھے میں اس پر سلام کھجتا ہو۔

> تومیں نے اس پر بطور شکر سجدہ کیا۔ ۲۔ رسول اللہ علیہ کی طرف سے دعا

جو حضور علی پر در و در پڑھے اے آپ کی طرف سے بھی د عانصیب ہوتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔ جس نے جھے پر درود پڑھا اس کا درود میرے پاس پہنچتاہے ادر میں اس کے من صلی علی بلغتنی صلاته وصلیت علیه

ししので プロラン

اور اس کے لئے اس کے علاوہ بھی وس نیکیاں لکھی جاتی ہیں امام طبر اٹی نے اوسط میں اے ایس میں التر غیب للمندری) اے ایس سندے ثقل کیا جس میں کوئی حرج نہیں۔ سا۔ ملا نککہ کی طرف سے دعا

ورووشر لف پڑھے والے کو فرشتوں کی دعائمی نصیب ہو تیں ہیں۔

ا۔ حضرت انس رضی اللہ عند ہے ہے آپ علیا ہے نے فرمایا جمعہ کے دوز مجھ پر کشت
سے در دوشر یف پڑھا کر و کیونکہ جبر انگل این نے آگر بتایا ہے رب العزت کا فرمان ہے
جومسلمان بھی آپ پر ایک دفعہ صلاۃ پڑھے میں اور میرے ملا مگہ اس پر وس دفعہ صلاۃ
بھیجے ہیں۔
(الطبر انی)

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماے ہے جس نے ایک و فعہ حضور علی ہے پر دروو شریف پڑھااللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس پر ستر د فعہ درود بھیجتے ہیں اے اہام احمہ نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا در مفضو دہیں ہے یہ تھم مرفوع میں ہے کیونکہ مسئلہ غیر قیاسی ہے۔

سو حضرت عامر بن ربیعہ اپنوالد سے روایت کرتے ہیں میں نے رسول القد علیاتیہ کو خطبہ میں نے رسول القد علیاتیہ کو خطبہ میں یہ فرماتے ہوئے ساجس نے جھے پر درود پڑھا جب تک وہ درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں (اسے امام احمہ ابن الی شیبہ اور ابن ماجہ نے نقل کیا 'حافظ ہینٹی کے مطابق اس کی سند حسن ہے ) ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اب بعد ہ کی مر منی وہ درود زیادہ پڑھے یا کم (فتح الباری ہیں اسے امام احمہ 'ابن ماجہ اور ضیاء کی طرف منسوب کیا ہے)

م ۔ درود پڑھنے والے کے درجات میں بلندی 'حسنات میں اضافہ اور گناہ مش جاتے ہیں

المام نسائی اور طبرائی نے حضرت ابوبردہ من نیار رسنی اللہ عند سے روایت کیا

کیار سول اللہ علی و فعہ درود پڑھا اس کے دس ور جات باعد و ورود پڑھا اس کے دس ور جات باعد و رود پڑھا اس کے دس ور جات باعد و سنگیال تحریر اللہ تعالیٰ دس و فعہ درصت نازل فرما تا ہے اس کے دس ور جات باعد و سنگیال تحریر اور دس گناہ معاف فرما و بتا ہے۔

۲ حضرت ابوطلحہ انصاری دستی اللہ عنہ ہے ہے حضور عقالیہ ایک صبح ہوت ہی خوشی کے عالم میں سے کہ خوشی آپ کے چرہ اقد س پرواضح تھی صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ عقالیہ آب نمایت ہی خوش ہیں ؟ فرمایا ہال میرے دب عزد جل کی طرف سے فرشتہ آبا اور اس نے بتایا کہ جو آپ پر ایک و فعہ درود پڑھے گا اللہ تعالی اس کی وس میلیاں کھے گا اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا اور دس در جات بلاء فرمائے گا اور اس کی وس مثل درود بھیج گا (امام منڈ آری کے بھول اسے امام احمہ اور نسائی نے نقل کیا ہے)

مثل درود بھیج گا (امام منڈ آری کے بھول اسے امام احمہ اور نسائی نے نقل کیا ہے)

سے امام احمہ کی روایت بیس ہے ایک دن رسول اللہ عقالیہ تشریف لائے توآپ عقالیہ سے سے کہ موراد ترین خوشی اسکار سول اللہ عقالیہ ہم نمایت ہی خوشی کیا ہے۔

کے چر ہاقد س پرخوشی ہی خوشی تھی عرض کیایار سول اللہ علیات ہم نمایت ہی خوشی پا رہے ہیں؟ فرشی ہیں ہوشی پا رہے ہیں؟ فرمایا آج اللہ تعالی کی طرف سے فرشتہ یہ پیغام لایا ہے یا محمہ علیات کیا آپ علیات اس پر خوش ہیں کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے جو آپ علیات کا امتی ورود شریف پڑھے گا پڑھے گا میں اس پروس رحمتیں نازل کروں گاجو آپ علیات پر ایک مر تبہ سلام نرٹھے گا میں اس پروس مرتبہ سلام نازل کروں گاعرض کیا میں کیوں خوش نہ ہو نگا (امام منذری کہتے ہیں اسے ابن حبان نے صحیح میں نقل کیا)

حضرت قاضی عیاض وروو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کے صلاۃ کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں کہ اس پر رحم فرماتے ہوئے اس کے اجر میں کئی گنااضافہ فرماویتا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔

مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرَ آمثالِهَا جَسَ نِهَا كَي نَيكَى كَاسَ كَ لِحَاسَ كِ مثل ذَسَ بِينِ ـ

اور مجھی صلاۃ اپنے ظاہر پر شاء و تعظیم کے معنی میں ہے جبے ملا تکہ سنتے ہیں جس میں درود پڑھنے کی تعظیم و تشریف ہے جیسا کہ حدیث قدی ہے۔ اگر کوئی میر اذکر مجلس میں کرے تواس کاذکر اس نے بہتر مجلس میں کر تاہوں وان ذكرني في ملاً ذكرته في ملاً خيرمنه

ندکورہ تمام احادیث واضح کررہی ہیں کہ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی
د سرحتیں ہو تیں ہیں اللہ تعالیٰ کا ہندے کو ذکر فرمانا کی گنا تیکیوں ہے کہیں بڑھ کر ہے
کیو نکہ جس طرح اس نے اپنے ذکر کے بارے میں فرمایا جب ہندہ بجھے دل میں یاد کرتا
ہے تو میں بھی ای طرح یاد کرتا ہوں اور اگروہ مجھے اجتماع میں یاد کرے تو اس ہے بہتر
مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں اس طرح اس نے اپنے نبی اور صبیب علیات کے ذکر پر
جزاء وانعام کا اعلان فرمایا جو اس کے حبیب علیات پر درود پڑھے گا اس کا اللہ تعالیٰ ذکر اپنی

علامہ شخیر ہان الدین بن ابھی شریف کھتے ہیں جس نے فکر کی اور اے اپنا معمول بنالیاس پر مولی عزوجل کی طرف سے خوشی و سرور کے تحائف آتے ہیں وہ کیسی بھارت ہو گی جور گوں اور جسم کے ہر انگ میں سرایت کر جاتی ہے بندے کاصلاۃ کمال اور مالک کاصلاۃ کمال ؟ یمال کیا حسن ومقام ہے کہ بندہ ٹی پرایک و فعہ صلاۃ پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیاس پروس و فعہ 'مولی تعالی بندے کو کس قدر ثواب عمیم اور اجر عظیم سے نواز رہا۔ (شرح الاذکار لائن علان)

درود پڑھنے والے کو جو تواب عظیم اجر کبیر اور کسی گنانیکیاں نصیب ہور ہی بیں اس میں حبیب خداع اللہ کی حکریم کی اطلاع آپ کے اس مقام کا اعلان ہے جو تمام انبیاء و مرسلین پر حاصل ہے صلوات اللہ تعالی علیہ و علیم اجمعین اس لئے جب جر ائیل علیہ السلام نے بشارت و کی توآپ علیہ نے اس خصوصی عطیہ اور انبول تحفہ پر سجدہ شکر اوافر مایا۔

حافظ منذری کتے ہیں ابن انی الدنیا اور ابد یعلی نے نقل کیا کہ رسول اللہ عظیمی فدمت اقد س میں ون رات چار یا پانچ صحابہ موجود رہتے تھے حضرت عبدالر حمٰن کتے ہیں ایک دن میں آپ علیلی کے ساتھ نکلاآپ علیلیہ ایک باغ میں یں داخل ہوئے نماز اداکی اور طویل سجدہ کیا میں روپڑا اور خیال کیا شاید اللہ تعالی نے اس علی اللہ تعالی نے اللہ علی اور آپ علی اور آپ علی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کیا ہوا عرض کیا آپ علی ہوا عرض کیا آپ علی ہوا عرض کیا آپ علی ہو تے نہیں دیکھا تھا آپ نے آپ علی کی دوج سے میں گھبر اگیا شاید اللہ تعالی نے آپ علی کی دوج طیبہ قبض کرلی ہے میں نے اپیا کہی ہوتے نہیں دیکھا تھا آپ علی ہوتے نہیں دیکھا تھا آپ علی اللہ تعالی اس نے میری امت کو انعام واکرام سے نواز اسے جو امتی مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالی اس کی وس نیکیاں لکھے گا اور اس کے وس گناہ معاف فرمانے گا۔

کاوراس نے دس کناہ معاف فرمائے گا۔ ۵۔ در دو پڑھنے بر اللہ کی رضا کے لئے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عند سے ہے رسالت ماب علی نے فرمایا جس نے بھی ایک وقعہ ورووشریف پڑھااللہ تعالی اس کے لئے وس ٹیکیاں تحریر فرما ویتا ہے اس کی دس بر ائیاں مٹادیتا ہے اور وس ورجات بلعد کر دیتا ہے۔

وكن له عدل عشورقاب اوروه دى غلام آزاد كرنے كيرابر ع

حافظ المغرري كيتے ميں اے ابن الى عاصم نے كتاب الصلاة مولى بر اءر منى الله عند سے روایت كيا ہے۔

# ٢ \_ گنا بول كى مغفرت كاسب

دردودشریف پڑھنے والے کے اخلاص 'ایمان اور مخبت کے مطابق گنا ہوں کی مغفرت ہو تی ہے مطابق گنا ہوں کی مغفرت ہو تی ہے امام این ابنی عاصم اور طبر انی نے حضرت ابد کابل رضی اللہ عند سے نقل کیار سول اللہ علی ہے فرمایا جس نے محبت و شوق سے تین دفعہ دن اور تین دفعہ رات کو مجھ پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ وہ اس کے اس دن رات کے گناہ معاف فرمادے گا۔

(جلاء الا فہمام)

٤ ـ طلب مغفرت اور قبر مين دوري وحشت

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها ہے ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جو آدی بھی مجھ پر درود پڑھتاہے فرشتہ لے کربارگاہ خداو ندی میں حاضر ہو تاہے ہمار ارب تعالی فرما تاہے اے میرے مدے کی قبر میں لے جاؤ بیاں کے لئے بخشش طلب کرے گااور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈ ک نے گا۔ اذ هبوا الى قبر عبدى تستعفر لصاحبها وتقربها عينه

(الفردوس للديمي) ٨\_رسول الله عليه كي شفاعت

ابن ابی داؤد نے حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ سے نقل کیا میں نے مجت الوداع کے موقعہ پر رسول اللہ علیہ کے سافر مایا اللہ تعالی استعفار پر گناہ بھیس ہب دیتا ہے جو نیت صادقہ سے معافی مانگ لے اے معافی مل جاتی ہے اور جس نے لاالہ الااللہ كال كالعالام بهارى وير وو ما يكار

ومن صلی علی کنت شفعیه یوم جس نے مجھ پر درود پڑھاروز قیامت للقيامة (الصلات والبشر) مين اس كاشفي يول كا

٩\_ فقر دور اور خير وبركت كا حصول

اس پر الین متعدد اسناد کے ساتھ روایات مروی ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت دیت ہیں امام ابو تعیم نے حضرت سمرہ بن جندب سنی اللہ عنہ سے نقل کیاا یک آدمی رسول الله عظی کے پاس آیا عرض کیا یار سول اللہ عظی اللہ تعالی کے بال سب سے معبول عمل کو نساہے فرمایا تچی بات اور امانت کی اوا نیگی عرض کیایار سول اللہ علیہ ہے اس پر اضافیہ فرمايج فرمايارات كي نماز اورون كاروزه عرض كيااس براضافه فرمايية فرمايا\_ كثرة الذكر والصلاة على تنفى ﴿ وَكُرُ اور وروو شريف كَي كُثرت فَقُرُ كُو

دور کرویتاہے۔

عرض کیااضافہ فرمایئے فرمایا ام بننے والا تخفیف سے کام لے کیونکہ مقتریوں میں يوره عنيمار بكرور اور صاحب حاجت ووت ميل- (الدر المضود)

حافظ ابومویٰ مدینی نے حضرت محل بن سعد رضی اللہ عنہ ہے نقل کیا ا يك آدى رسول الله عليه كي خدمت اقد س مين آيا فقر اور تتكي روزي كا شكوه كميا

آپ علیقے نے فرمایا جب تم گھر جاؤوہاں کوئی ہو تواسے سلام کہواور کوئی شمیں تو۔ مجھ پرسلام کھو پھر ایک دفعہ سورۃ ثم قل سلم على واقرأً قل هو الله

اخلاص ره صور

احد مرة واحدة

اس آدی نے ای طرح کیا۔

توالله تعالی نے اسے انتارزق عطافرمایا فادرالله عليه الرزق حتى افاد کہ اس کے بڑوی اور رشتہ وار بھی اس على جبيرانه واقربائه

(القول البديع ۱۲۹) ہے گھاتے۔ • ارورود میں کثرت کر نے والا سب سے زیادہ آپ علی ہے گریب ہو گا

امام ترندی نے حس قرار دیتے ہوئے حضرت ابو ہر ریور منی اللہ عنہ سے نقل کیار سالت ماب علیسی نے فرمایا۔

روز قیامت میرے سب سے قریب وہ يوكا يو جھريب سينياده درود روياھ

اولى الناس بي يوم القيامة اكثر هم على صلاة

محدث ابن حبان نے کمایہ حدیث واضح کرر ہی ہے کہ روز قیامت محد ثین آپ علیہ کے زیادہ قریب ہو نگے کیو نکہ امت میں ان سے بڑھ کر در دو پڑھنے والا کو ٹی نہیں۔ علامہ سیمی فرماتے ہیں دیگر اہل علم کا بھی کی قول ہے اس میں خدمت حدیث کرنے والے کے لئے عظیم بغارت ہے کیونکہ وہ آپ علیہ پر قول ' فعل دن اور رات میں قرآت و کتابت حدیث کے وقت درود پڑھتے ہیں اور اس میں سبقت لے جانے والے ہیں اس موجہ ہے انہیں یہ خصوصیت ( قرب نبوی) حاصل ہوگ۔ اا\_اس کی بر کت صرف پڑھنے والا ہی حمیں یا تابلحہ اس کی اولاد در اولاد

جفرت حذيفه رسى اللهعنه

حضور عليه پر درود شريف صرف آدمي كو بى فائده ننيس بهجيا تابلحه اس كى اولاد در اولاد کو فائدہ ویتاہے

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تدرك الرجل وولده وولد ولده (الدرالمنضود) اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيَّدُنِا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمُرتَنَا أَن نُّصَلَّى عَلَيهِ وَكَمَاتُحِبُّ أَن يُصَلِّي عَلَيهِ وَكَمَايُحِبُّ وأَن يُّصَلّى عَلَيهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ عِندَكَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحِبه وَسَلِّم وَعَلَيْنَا مَعَهُم اَجْمَعِينَ.

اجتاعات مين وروونه پڙھئ پر تنبيهه

جوآدی کس مجلس میں شریک ہو تو وہاں اٹھنے سے پہلے اللہ تعالی کاذ کر کر ہے اور حضور علیہ پر ورود شریف پڑھے جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لئے وہ مجلس روز قیامت افسوس اور ندامت کاسب ٹھسرے گی۔

ا۔ حضر ت الا ہر رہ رہ منی اللہ عنہ ہے ہے رسول اگر م علی ہے فوم محلس اللہ تعالی کاذکر اور اپنے نبی علیہ پر درود نہ پڑھے وہ مجلس ان کے لئے حسر ت و نقص کا سب بن جائے گی اللہ تعالی چاہے تو معاف فرمادے چاہے تو عذا ہو ہے۔
۲۔ ابن شخ نے سند میں حضر ت واثلہ بن القع رضی اللہ عنہ ہے تقل کیار سول کر یم علیہ نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں شریک ہوں پھر وہ ذکر الیمی اور درود شریف پڑھے بغیر جدا ہو جا نمیں تووہ مجلس روز قیامت ان کے لئے حسر ت کا سب بن جائے گئی۔
۳۔ حضر ت ابد ہر رہ در وہ شریف پڑھا تو وہ مجلس ان کے لئے حسر ت بن جائے گئی۔
۱ اللہ عزد جل کاذکر نہ کیا اور نہ ورود شریف پڑھا تو وہ مجلس ان کے لئے حسر ت بن جائے گئا۔
گیا گرچہ وہ تو اب کی بناء رہ جنت ہیں واضل ہو گئے۔

امام این حجر میتمی لکھتے ہیں انہیں میدان محشر میں ترک درود پرافسوس ہو گا , کیونکہ دہ بہت سے ثواب کو ضائع کر گئے اگر چہ ان کا ٹھکانہ جنت ہو گا یہ معنی نہیں کہ جنت کے داخلہ کے بعد حسر ت ہو گی۔

۳۔ امام حاکم نے حضرت ابو ہمریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیالوگ جمع ہوں اور پھر ذکر المی اور درود شریف پڑھے بغیر جدا ہو جائیں تووہ بدیو دار مر دارے اٹھے۔

(درمنت بیں ہے کہ بیروایت شرط مسلم پر سند صحیح ہے مروی ہے)

تو مجلس کے ہر شریک کو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے خواہ تنبیج ہویا
تحمید 'تحبیر ہویااستغفارات طرح حضور علیہ پر درود شریف پڑھے 'مجلس ہے اٹھنے کے
وقت ایسا عمل کرنے کی تاکید ہے علامہ مناوی نے کہاذکر اور صلاۃ میں ہر صیغہ ہے سنت
پوری ہو جائے گی ہاں مخصوص الفاظ افغیل ہیں جیسے کہ بیچھے گزرااور اس طرح دروو
ایراہیمی اکمل ہے۔

باب

فوائد صلاة وسلام

ان اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم على صلاة

الله تعالی اوراس کے رسول پر ایمان لانے والے بھائی جان لودرود شریف کے بوے بی بہتر فوائد کے بوے بی بہتر فوائد ومنافع ہیں حبیب کر بم علی پر درود شریف برجو فوائد طاصل ہوتے ہیں ان کی تعداد الله تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا ہم اس میں سے چند کا ذکر کررہے ہیں تاکہ جائل کو علم' غافل ہیدار اور عاقل کو یاد دہائی ہوجائے اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وذكر فان الذكرى تنفع المومنين اور سمجماد كم سمجمانا مسلمانول كو فاكده ويتابح-

اروز قیامت قرب نبوی علیه کاور لعیہ ہے۔ ار حضرت ابن معودر منی اللہ عنہ ہے ہر سول اللہ علیہ نے فرمایا۔

ب سے زیادہ میرے قریب روز قیامت جھ پرزیادہ درود پڑھنے والا ہوگا

ان اولى الناس بي يوم القيامة اكثر هم على صلاة

(الترمذي ابن حبان)

۲۔ حضرت امامہ رمنی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیقی کو یہ فرماتے ہوئے نا جمعہ کے روز مجھ پر کثرت کے ساتھ صلاۃ پڑھا کرو کیو نکمہ جمعہ کو میری امت کا دراد مجھ پر پیش کیاجا تاہے۔

تو جس کا ورود زیادہ ہو گا وہ ٹھکانہ کے اعتبارے میرے زیادہ قریب ہوگا۔

فمن كان اكثرهم على صلاة كان اقربهم منى منزلة اے امام بہتی نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا حافظ ابن حبان کہتے ہیں ان احادیث کے ذریعے واضح کر دیا گیا کہ آپ علی ان احادیث کے ذریعے واضح کر دیا گیا کہ آپ علی ان کے سب سے زیادہ قریب محد شین ہو نگے کیو نکہ امت ہیں ان سے بڑھ کر درود پڑھنے والا کوئی شیں 'خطیب بغد اوی کھتے ہیں ہمیں امام ابد نعیم نے فرمایا یہ روایات و آثار نقل کرنے والوں کی ہی فضیلت ہے کیو نکہ اس سے بڑھ کر کوئی آدمی درود نہ تو لکھتا ہے اور نہ پڑھتا ہے 'حافظ ابن حجر حضر ت کیو نکہ اس سے بڑھ کر کوئی آدمی درود نہ تو لکھتا ہے اور نہ پڑھتا ہے 'حافظ ابن حجر حضر ت کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو بھی کافی ہے کیونکہ جب تک کتاب ہے اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو بھی کافی ہے کیونکہ جب تک کتاب ہے اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو بھی کافی ہے کیونکہ جب تک کتاب ہے اس کے دعا ہوتی رہتی ہے۔

كثرت كى حد

شیخ عارف ایوطالب کمی نے فرمایا کشرت کی کم از کم حدیثین سوہے شیخ این حجر بیتمی کہتے ہیں حد کشرت' او قاتِ عبادت کو اس میں صرف کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے جیسا کہ فرمایا۔

والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اور الله كوبهت ياوكر في وال اورياو

ر ہامعاملہ تعداد کا تواس کی حد کثرت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اسے ظاہر کیا جائے تودہ لوگوں کے در میان معروف ہو۔

٢\_ خصوصي شفاعت كا حصول

ا۔ حضرت رویفع بن ثابت انصاری رسنی اللہ عنہ سے ہے رسول اللہ علیفی نے فرمایا جس نے بیر کلمات درود پڑھے۔

یااللہ حضرت محمر پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرماا نہیں روز قیامت قرب میں اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَٱنزِلهُ المَقعَدَالمقرَّبَ عِندَكَ يَومَ القِيَامَة اور بلندورج عطا قرما تو اسے میری (المحجم الکبیرللطبرانی) شفاعت ماصل ہوگ۔

المحجم الکبیرللطبرانی) شفاعت ماصل ہوگ۔

المحجم الکبیرللطبرانی) شفاعت میں اللہ علیہ نقل کیار سول اللہ علیہ نقر مایا جس نے وس و فعہ صح اور دس و فعہ شام ورووشریف پڑھا۔

ادر کته شفاعتی یوم القیامة اسے روز قیامت میری شفاعت رحم میری شفاعت میری شفاعت میری شفاعت میری شفاعت

٣ يو صفوالے كے لئے طمارت كاسب

المام ابن ابی شیبہ اور ابو شیخ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیارسول اللہ علیقہ نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو۔

فان الصلاة على زكوة لكم كونكه جمه پرورود تمارے لئے پاكيزگ

المام ان الى عاصم في حضرت انس رضى الله عند سے ذكر كياكب علي في فرمايا مجھ يرورود يو هو۔

فان الصلاة على كفارة لكم جمه يرورود تمار على كفاره ب-

اور جس نے جھے پرایک و فعہ صلاۃ پڑھا اللہ تعالیٰ اس پردی و فعہ رخمتیں نازل فرمات ہے پہلی حدیث میں درود کو زکوۃ فرمایا اور لفظ زکوۃ اپنے اندر اضافہ 'برکت اور فرمات ہے معلیٰ حدیث میں درود کو زکوۃ فرمایا اور لفظ زکوۃ اپنے اندر اضافہ اور اس کی طمارت کا مفہوم رکھتا ہے جیسے کہ زکوۃ 'اموال میں ہے کہ اس میں اضافہ اور اس کی پاکیزگی کا سبب بنتی ہے 'دوسر می روایت میں کفارہ قرار دیا کہ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے خود اس آدمی ہے بھی اور اس کے اعمال نامہ سے گناہ مثادیتا ہے ہے دونوں احادیث واضح کر رہی میں کہ ورود شریف سے انسان کا نفس گناہوں کی میل سے پاکیزگی حاصل کر تاہے بلحہ نفس کے کمالات و محاس میں خوب اضافہ ہوجا تاہے۔ اس عمل سے نفس رَزائل ہے پاک اور فضائل سے مزین ہوجا تاہے جس سے وہ سعادت اور کمال کی طرف لوٹنا ہے اس سے ہے بھی واضح ہو گیا کہ نفس کا کمال درود شریف کے اور کمال کی طرف لوٹنا ہے اس سے ہے بھی واضح ہو گیا کہ نفس کا کمال درود شریف کے

بغیر نہیں کیونکہ بیآپ علی ہے تمام مخلوق سے بوھ کر محبت 'اتباع اور تقدیم کی وجہ

سی وجہ سے محققین اہل معرفت نے فرمایا جو کامل مرشدنہ یائے وہ درود شریف وظیفہ بنالے بیراس کے لئے مرشد کا مل بن جائے گاعار ف باللہ احمد زروق نے قاعدہ نمبر ۱۳ امیں بیان فرمایا ہے

٣ \_ شخ اساعيل قائني نے "كتاب الصلاة على النبي لي النبيلية" ميں حفزت الد ہريره ريني الله عندے نقل کیاآپ علی نے فرمایا۔ مجھ پر درود پڑھاکرو کیونکہ تمہار اورود تمہاری ز کوۃ ہے اور فرمایامیرے لئے مقام وسیلہ کی دعاکر دادر فرمایا وسیلہ جنت کاسب ہے اعلی مقام ہے وہ خاص آدی کو ملے گااور میں امید کر تا ہوں کہ وہ آدی میں ہی ہوں۔

سم ۔ تنگدست آدی کے لئے صدقہ کے قائم مقام

الله حبان نے صحیح میں حضرت او معید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیاآپ علیہ نے فرمایا جس مسلمان کے پاس صدقہ کے لئے پھی نہ ، وووا پی وعامیں سے کلمات کے۔

محمد علیته بر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما ابل ايمان حرد اور خواتين ابل اسلام مر دوخوا تین پر بھی۔

اللَّهُمُّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبِدِكَ يَاللَّهُ اللَّهُمُّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبِدِكَ يَاللُّهُم صَلَ عَلَى وَرَسُولِكَ وَصَلَ عَلَى المُومِنِين والمومنات والمسلمين والمسلمات

توبياس كے لئے صدقہ 'زكوۃ ہوجائے گا

۲۔ اننی ہے مروی ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کیک آوی حلال ذریعہ ہے کمائی کرتا ہے اس پر گزارا بھی ہو تا ہے لیکن دوسرے آدمی کے پاس کثیر مال ہو تا ہے اور اس پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔(لیکن وہ صدقہ ویتا نہیں) پہلاآد می اگر مذکورہ کلمات پڑھے تو بیاں کے لئے صدقہ بن جائیں گے۔

لے اس کتاب کار جمد بنام فضیلت ورود از طاعہ محد عباس رضوی مرکز نے نے شائع کر دیا ہے

# ۵۔ونیاد آخرت کے عمول کے لئے کافی

ا۔ امام طبر انی نے سند حسن کے ساتھ حضرت محمد بن یحیدی بن حبان اور انہوں نے اپنے داد اے میان کیا ایک آدمی نے عرض کیا یار سول اللہ علیہ بیس اپنی د عاکا تمائی درود کردوں؟ فرمایا ہاں عرض کیادو تمائی کروں؟ فرمایا تم چاہو تو ٹھیک ہے عرض کیا میری ہا تمام کی تمام د عاآپ پر درود ہی ہوگی فرمایا۔

اذایکفیك الله مااهمك من ابالله تعالی اے تیرے ویناوآخرت امردنیاك و آخر تك كئول كے لئے كافی فرمادے گا۔

اجعل لك صلاتى كلها شي تمام دعادرودشر يف بن يزهول گا-

آپ علیہ نے فرمایا۔

اذاتکفی همك و يغفرلك ذنبك تمارے غول كے لئے يہ كافی ہے اور تمارے گناہ معاف كر وئے جاكيں

- 2

حافظ منذری کہتے ہیں اے امام احمد 'امام تر مذی اور حاکم نے نقل کر کے صبیح قرار دیا ہے امام تر مذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صبیح ہے۔ ۳۔ امام منذری نے بیہ بھی فرمایا کہ امام احمد نے اس محالی سے نقل کیا ایک آدمی نے عرض کیایار سول اللہ علیہ آپ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے کہ میں تمام وعا وروو شریف ہی پڑھوں فرمایا۔

الیی صورت میں اللہ تعالی تیرے تمام دنیا وآخرت کے غموں کا اس سے ازالہ اذا يكفيك الله تبارك وثعالى مااهمك من دنياك و آخرتُكُ

اس کی سند عمدہ ہے اور امام منذری حضرت افی رضی اللہ تعالی کے قول میں چاہتا ہوں کہ کشرت کے ساتھ درود شریف پڑھوں۔فکم اجعل لک من صلاحی (میں اپنے رب کے حضور اکثر دعاوالتجا کرتا ہوں تواس میں کتنا حصہ آپ کے لئے صلاق پڑھوں) اب معنی ہوگا کیا میں اپنی دعا کا چوتھا کی 'ضف یادو تمائی حصہ یا تمام دعاصلاق ہی پڑھوں۔

یہ احادیث بتار ہی ہیں کہ بیہ ایک صحافی کامعاملہ خمیں بابحہ متعدد صحابہ نے ایسا کرر کھاتھا جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ درود شریف کا کس قدر اہتمام کرتے اور اس کی کس قدر عظمت مانے تھے۔

حافظ سخادی کہتے ہیں ہے حدیث ان لوگوں کی عظیم دلیل ہے جو قرآئت قرآن کے بعد یہ کلمات کتے ہیں۔

میں اس کا ثواب رسول اللہ علیہ کی خدمت میں چیش کر تا ہو۔

اجعل ثواب ذلك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كريت كالفاظ بهى يرى ب

اجعل لك صلاتي كلها

میں اپنی تمام وعا آپ علیق کے لئے کروں گا۔

٢\_ نفاق اور دوزخ سے برى مونا

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے ہے رسول اللہ علیات نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک و فعہ وروو پڑھا اللہ تعالی اس پر وس و فعہ رحمتیں نازل فرما تا ہے اور جس نے وس د فعہ درود پڑھااس پر اللہ تعالی سود فعہ رحمت فرما تاہے اور جس نے مجھے پر سود فعہ دروو

اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے در میان كتب الله له بين عينيه برأً ة من النفاق وبرأً ة من النار واسكنه لکھ ویتا ہے کہ بیر نفاق اور دوزخ سے الله يوم القيامة مع الشهداء ہری ہے اور اے روز قیامت شداء کے (المعجم الصغير للطبراني)

-1821 x 3 L

یہ درود شریف بڑھنے دال کی بہت بوی فضیلت اور فائدہ ہے کیونکہ نفاق ہے بری ہو جانا کمال ایمان ہے اور دوز رخے مری ہونا گنا ہول سے حفاظت ہے اور جنت میں شمداء کی شکت رحمٰن عزوجل کی رضاہے جو سب سے برہ اانعام ہے۔

٤ ـ ونياد آخرت كى حاجات كا حصول

ا۔ حافظ این مندہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا جل في برروز جه يرسود فعه درود يرها\_

قضى الله له مائة حاجة سبعين الله تعالى اس كى سوحاجات كو يورا فرما تا ہے ان میں ہے سر آخر ت اور تھی ونیا منها لاخرته وثلاتين لدنياه (جلاه الافهام) كي دوتي بين

ار حافظ احمد بن موی نے اس صحافی رضی اللہ عنہ ہے بیان کیا نبی کر یم علیہ نے قرمایا جم نے جھے پر فجر کی نماز اداکرنے کے بعد کسی سے گفتگو سے پہلے سود فعہ درود شریف پڑھا اللہ تعالی اس کی سوحاجات کو بورا فرمائے گا۔ ان میں سے تمیں ونیاوی اور ستر اخروی ہوتیں ہیں۔ای طرح نماز مغرب کے بعد کامعاملہ ہے۔

٨\_رزق مين كشادكي اور فقرسے نجات

الالم الولغيم نے سند کے ساتھ حفرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ہے لقل کیا ایک آدمی نے حضور عظیم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ علیہ اللہ تعالی کے ہاں اقرب عمل کون ساہے ؟ فرمایا۔

بات كاسحانونااورامانت كى ادائيكى صدق الحديث واداء الامانة میں نے عرض کیایار سول التد علی اس میں اضاف فرمایے فرمایارات کی تماز اور دن کا روزہ میں نے اضافہ کے لئے عرض کیا فرمایا۔ ذکرالی کی اور مجھ پر درود کی کثرت فقر كثرة الذكر والصلاة على تنفى ے نجات دی ہے۔ میں نے اضافہ کا عرض کیا تو فرمایا جو آدمی کسی قوم کا امام ہے وہ شخفیف سے کام لے كيونكمه نمازيول مين ضعيف نوره عين بماراورصاحب حاجت جوت مين- (المنضود) ٣ ـ امام يهجتى في حضرت الديم ريره رضى الله عند سه تقل كميار سول الله علي في في مايا جس نے قرآن کی تلاوت کی 'رب اکرم کی حمد کی حضور علی کے پروروو پڑھالیے رب سے فقد طلب الخير من مظانه اس نے صحیح مقام ہے رزق طلب کیا۔ سالهم حسن بھرئ ہے ہے رسول اللہ علی ہے فرمایا جس نے قرآن پڑھااللہ تعالی کی حمد کی اور درووشریف پڑھااس نے رزق حلال صحیح جگہ سے طلب کیا۔ (القول البدیع) ٩ يل صراط ير نور شخ ابوسعیدنے شرف المصطفیٰ میں ذکر کیا نبی اکرم علی نے فرمایا۔ صلاة على نور على الصراط يوم جھویر تمہارا وروو تمہارے کئے روز القیامة ۳۔ محدث ویلمی نے حضرت امن عمر رضی الله عنهاے نقل کیا حضور علیہ نے فرمایا اپنی مجالس کو جھے پر درودے مزین کیا کرو۔ کیونک مجھ پر تمہارا درود تمہارے گئے فان صلاتكم على نورلكم يوم روز قیامت نور بن جائے گا۔ القيامة أول البديع ١٥٠٠)

۱۰ قیامت کی ہو لناکبول سے نجات

حضرت الس رضى الله عند سے بے حضور علی نے فرمایالو گول روز قیامت

کی ہو لنا کیوں اور مقامات پر سب سے زیادہ نجات یا نے والا

اكثر كم على صلاة في دارالدنيا ونيايس مجهور سبت زياده دروو يرطنا

کیونکہ یہ اللہ اور ملائکہ کے لئے بھی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے ان الله وملائکته يصلون على النبي پھراس كے بعد الل ايمان كو تھم ملاہے۔

اا\_مغفر عِدِنُوبِ اور كنابول كاشنا

ا۔ یکھے روایت گزری ہے آپ علیہ کا فرمان ہے جس نے جمہ پر دروہ پڑھاس کے گناہ منادیخ جائیں گے۔ منادیخ جائیں گے۔

۲۔ ایک روایت میں ہے اس کے وس گناہ معاف اور اس کے وس ور جات بلند کرویئے جائمیں گے۔

۳۔ شیخ نمیر ی اور این بشکوال نے سید ناابو بحر ر سنی اللہ عنہ سے ذکر کیا۔

رسول الله علي پر صلاة پانی کے آگ کو مختاب بخصائے ہے بردھ کر گنا ہوں کو مثانا ہے مصور علی پر سلام خلام آزاد کروائے ہے افتحال ہے افتحال ہے افتحال ہے ورآپ علی ہے محت محت دل و جال ہے افتحال ہے۔

الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم امحق للخطايا من الماء للنار والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم افضل من عتق الرقبة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من مهج الانفس

ا کیے روایت میں ہے کہ اللہ کی راہ میں جمادے افضل ہے علامہ ابن حجر ہیتمی فرماتے ہیں میر روایت علم مر فوع میں ہے کیونکہ ریم غیر اجتماد کی بات ہے۔ (الدر المعنضو ۵) سال میں صراط برآسانی

حافظ الوموى مديني وغيره نے حضرت عبدالر حمٰن بن سمر ورضي الله عنه

سے نقل کیار سول اللہ علی معجد میں ہمارے یاس تشریف لائے اور قرمایا میں نے یجچلی رات عجیب بات دیکھی میں نے ایک امتی کو دیکھا ملائکہ عذاب نے اس کو گھیرا مواہے اس کے وضو نے اسے نجات دلوائی اکیک امتی کودیکھادہ انبیاء کے حلقے کے پاس آتا ہے تواہے دور کر دیا جاتا ہے اس کا عسل جناہت آیا اس نے اسے پکڑ کر میرے پہلو میں بٹھادیا 'ایک آدمی کود یکھااس پر عذاب قبر مسلط تھااس کی نماز نے وہاں نجات دلوائی ایک امتی کو دیکھا شیاطین نے اسے گھیر رکھا ہے ذکر الی نے اسے وہاں چھڑا دیا ایک امتی کو دیکھاجو پیاس سے خاک چاٹ رہا تھار مضان کے روڑ ہ نے اگر اسے سیر اب کر دیا ایک امتی کودیکھااس کی ہر طرف وائیں بائیں آمنے سامنے اور اوپرینیچے تاریکی ہی تاریکی ہے اس کے جج اور عمر ہ نے اسے نحات و لائی ایک امتی کو ویکھاملک املوت روح قیض کرنے کے لئے آئے لیکن والدین ہے حسن سلوک کی وجہ سے وہ واپس لوٹ گئے ایک امتی کودیکھاوہ اہل ایمان سے کلام کی کوشش میں ہے مگروہ اس سے ہمکلام نہیں ہوتے اس کی صلہ رخمی آئی اور اس نے کماصلہ رحمی کمیا کرتا تھا پھر انہوں نے اس کے ساتھ کلام کیابلعہ ان کاساتھی بن گیاا کی امتی کود یکھا جیسے ہاتھوں سے منہ کی طرف آگ جلا ر ہی تھی اس کا صدقہ آیا اور اس نے اس پر سار پر کر دیا اور اس کے چہرے کو ڈھانپ لیا میں نے ایک امتی کو دیکھااے عذاب نے بکڑااس کاامر بالمعروف اور نہی عن المعر آیااور اے نجات دلوائی ایک امتی کو دیکھا جوآگ میں لٹکا ہواہے اس کے خشیت المی کے آنسو آئے انہوں نے اسے دوزخ سے نکال لیا ایک امٹی کو دیکھااس کا اٹلال نامہ بائیں ہاتھ میں ہے اس کا خوف البی آیا اس نے صحیفہ وائیں ہاتھ میں تھا دیا ایک امتی کو ویکھااس کا تراز د ہلکا تھااس کا فوت شدہ چھوٹا بچہ آیااس نے بھاری کر دیاایک امتی کو دیکھاوہ دوزخ کے کنارے پر تھااس کی خشیت المی نے اسے نجات دلائی۔ ایک امٹی کو دیکھاوہ کھجور کی شاخ کی طرح اضطراب میں تھاللہ تعالی کے ساتھ اس کے حس طن نے آگر اسے سمارا دیامیں نے ایک امتی کو دیکھایل صراط پر بھی گررہاہے اور بھی اٹھتا ہے۔

جھ پراس کادرودو سلام آیاس نے اسے فجاء ته صلاته على فاخذت بيده کھڑ اکیا حتی کہ وہ پل صراطے گزر گیا فاقامته على الصراط حتى جاوز ا یک امتی کو و بکھاجب وہ جنت کے دروازے تک پہنچا تو درواز ہیند کر دیا گیااس کا کلمہ شمادت آیاس نے

ہاتھ پکڑ کراہے جنت میں واغل کر دیا۔

فاخذت بيده فادخلته الجنة

۱۳ ا بارگاہ نیوی میں درود پڑھنےوالے کا تذکرہ

ا۔ محدث بزار نے حضرت عمارین ماسر رضی اللہ عنہ سے روایت کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے مزار اقدی پرایک فرشتہ مقرر کر رہاہے جو تمام مخلوق کے نام جانتاہے قیامت تک جوآدی بھی جھے پر ورودووسلام پڑھے گا۔

ابلغتی باسمه واسم ابیه هذا فلان وه بحصاس آدی کانام اس کوالد کانام کے کہناتا ہے کہ وہ آپ پروروو پڑھ رہا

بن فلان قدصلي عليك

٢ - حافظ منذري كت بي محدث الوالشيخ اور ابن حبان في نقل كياكه رسول الله عليلة نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا ایک فرشتہ ہے جے اس نے تمام مخلوق سے ساعت کی توت عطاکی ہے اور میرے مزاریہ حاضر ہے جو بھی کوئی ورودی پڑھتاہے تووہ عرض کرتا

ياني أآب عليه كي خدمت مي قلال بن يامحمدصلي الله عليه وسلم صلى عليك فلان بن فلاں فلال درود يره مراع-

فرمایار ب تبارک و تعالی اس بعد سے پر ہر و فعہ دس رحمتیں نازل فرما تا ہے (الجامع الصغیر) امام طبرانی نے بھی اس طرح کی روایت نقل کی ؟

سرایک اور روایت کے الفاظ سے ہیں اللہ تعالی ایک فرشتہ جے تمام ہیمروں سے ساعت کی قوت حاصل ہے جو بھی مجھ پر درود پڑھتاہے وہ مجھے سنادیتا ہے اور میں نے اپنے رب سے عرض کیا ہے جوہدہ بھی مجھے پر دروہ پڑھے تواس پراس کی مثل دس د فعہ رحمت کا نزول فرما۔ (فیض القدیر ۴-۳۸س)

· کسی بھی مسلمان کے لئے یہ شرف ممال اور فضل یمی کافی ہے کہ اس کے نام . کا تذکر ہ رسول اللہ علیات کی بارگاہ مقد سہ میں ہو جائے اس سلسلہ میں یہ اشعار ہیں۔

ومن خطرت منہ بیالک خطرۃ حقیق بان یسمووان یستقدما (جسکاتصور تیرےول میں آجائے وہی بلند اور وہی مقدم ہے)

ایک اورت ع نے کیا۔

اهلاعن لمن اكن اهلا لموقعه قول المبشر بعدالياس فالفرج لك البشارة فاخلع عليك فقد ذكرت ثم على مافيك من عوج تجميد مادك بوتووبال كابلند تقا كربشارت دينوال خوشخرى سادى كه تيراذكر وبال بوگيا به يمال امكان نه تقا

١٥ محبت ثبي عليسة كاذر بعيه

امام ترندی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا رسول اکرم علیقے نے فرمایا سب سے زیادہ درود پڑھنے والاروز قیامت تمام لوگوں سے میرے زیادہ قریب ہوگا۔ (صحیح لابن حبان)

تو کثرت کے ساتھ دروو پڑھنے والاآپ علیہ سے محبت 'قرب اور خصوصی شفاعت میں سب سے زیادہ قریب ہو گا۔

ومن مذہبی حب النبی والہ وللناس فیما یعشقون مذاہب (شن تو نی علیقہ اور آپ علیقہ کی آل ہے محبت کرنے والا بموں اور لوگوں کے اپنے اپنے مر اکز محبت ہیں)

### ١١ ي يحولي موئى شي كاياد ولانا

محدث ویلمی نے حضرت عثمان من انی حرب بابلی رضی الله عند سے روایت کی رسول الله علی فی فی محد کی معولی ہوئی شی کویاد کرنا چاہئے وہ مجھ پر درود پڑھے کیو مکد جھ پر درود اس بات کا حصہ ہے امید ہے کہ دویاد آئے گی۔

١١ عرش كانياب

محدث ویلمی نے حضرت انس رضی الله عنه سے بیان کیا کہ نبی کر یم علیہ نے فرمایاروز قیامت تین آدمی کوعرش کا سابیہ نصیب ہوگا۔

من فرج عن مکروب من امتی جس نے میرے کی امتی ہے تکلیف کو واحیا سنتی واکثر الصلاۃ علی دور کیا میر کاست کو زندہ کیاجس نے بھی یر کثرت کے ساتھ درود شریف

الأها-

### ١٨\_ تمام ابل ايمان كے لئے خير ونور

ا۔ صحیح این حبان میں حضرت ابد سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہر سول اللہ علیہ نے فرمایا جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لئے پچھ نہ ہو وہ اپنی و عامیں سے کے یااللہ این مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لئے پچھ نہ ہو وہ اپنی و عامیں سے کے یااللہ این میر اور خوا تین پر اور اور خوا تین پر کو تکہ سے ذکوۃ ہے اور مومن جنت کے سوا مطمئن نہیں ہوتا

سد دوسری روایت میں ہے جس آدمی کے پاس اتنا بنی ہو کہ وہ اپنے اہل کو کھلائے اور پلائے تو یہ بھی اس کے لئے زکوۃ ہے اور جس کے پاس مجھے نہ ہووہ ند کورہ الفاظ میں وعا کرے۔

### ١٩\_مقبوليت دعاكا عظيم سبب

حافظ عبد الرزاق نے حضرت این مسعود رضی الله عند سے نقل کیاجب تم لله تعالی سے وعاکرو تو پہلے الله کی شایان شان حمدو ثناکرو پھر نبی علیقت پر درود پڑھ

مرمانگويہ قبوات كے زياده لائق ہے۔ ٠٠- عظيم ثواب كاذر لعد

امیرالبومتین حفرت علی کرم الله وجهه الکریم سے ہے رسول اکرم عظیمة

جس نے جھ پر وروو بڑھا اس کے لئے (قیراط)احدیماڑی مانند ٹواب ہے من صل على صلاة كتبالله له قيراطا والقيراط مثل احد

علامه مناوی شرح میں لکھتے ہیں۔ وہ عظمت کی مقدار میں احد بہاڑ کی طرح ہے اور میدبات وخول جنت کو متلزم ہے کیونکہ جو جنت میں نہ گیااس کے لئے کوئی اتواب شیں اور قرمایا بیال قیر اط ہے مراد حصہ اجر ہے اور بطور تشبیہ بیان ہوا کہ معنی عظیم کو جم عظیم کے ساتھ تشبیہ وی ہے اور قیراط کاذکر اکثر استعال کی وجہ ہے ہے مراد نوّاب کی عظمت ہے اس بڑے بہاڑ کے ساتھ مثال دی جو اہل ایمان کو محبوب ہے اور ممکن ہے یہ حقیقت پر بھی مجمول ہوہ یہ ہ کو (عبداللہ) کے نزدیک اے حقیقت پر محمول کرناہی حق ہے جیسا کہ اہل حقیقت کے ہاں ہے بایں طور کہ اللہ تعالی روز قیامت درود شریف کو احد کی مامند اور وزن میں جسم مثالی عطا فرمادے اس محث کا تعلق عالم مثال ے ہے جس پر ہم نے الایمان بالملائکہ علیم السلام ش تنصیل گفتگو کی ہے اور وہاں اس پر ہم نے کتاب و سنت کے و لا کل ذکر کئے ہیں وہ عالم بہت وسیع ہے اس میں محسوسات'معنویات'معقولات'اجسام اور ارواح اپنے حسنب مراتب متمثل ہوتے ہیں مذکورہ کتاب کا مطالعہ نمایت ہی مفیدرہے گاکسی شاعرنے خوب کیا۔

اذا انت اكثرت الصلاة على الذي صلى عليه الله في الايات وجعلتها دردا عليك محتما لاحت عليك دلائل الخيرات جب تم اس ہتی پر درود پڑھو گے جس پر آیات میں اللہ تعالی نے درود بھجاہے اگر تم اسے بکاو ظیفہ بنالے تو تم پر خیرات کی رسات کا زول ہو۔

اب ۵

تمام او قات میں کثرت درودوسلام

من سره أن يلقى الله راضيا فليكثر الصلاة على

ہر مسلمان کو چاہئے وہ تمام او قات میں حتی الوسع ورود شریف پڑھتارہے اور اس میں دوام اور پستگی خیر کثیر اور فضل کمبیر کاذر بعہ ہے۔ ا۔امام احمد نے حضرت انی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیاا کی آدمی نے عرض کیا یارسول اللہ عقامتے میرے لئے کیا اجر ہوگا اگر میں اپنی تمام دعا درود شریف کر

دول ؟آپ عَلِينَة نِي فَر مايا الله تعالى تيرے تمام و نياوى آخروى غمول سے مجات كے

لتے اسے کافی بنادے گا۔

مر محدث محمد من میخیان حیان اپند دادا کے خوالے سے نقل کرتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیایار سول اللہ علیہ کیا ہیں اپن و عاکا تمائی حصد درود کردوں؟ فرمایا اگر تمنا ہے تو کر لوع مض کیا دو تمائی کر لوں؟ فرمایا بال عرض کیا ہیں تمام د عادر دو شریف ہی پڑھوں گاآپ علیہ نے فرمایا اللہ تعالی تیرے د نیادی اور آخروی عمول کے لئے اسے کافی فرما و سے گا۔

(الطبر انی)

سو پیچیے حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ سے گزراعرض کیا۔

میں تمام دعادرود شریف ہی پڑھوں گا

اجعل لك صلاتي يارسول الله؟ نُوْآبِ عَلِيلَةً نَے قُرمايا۔

یہ تمہارے غموں کے ازالہ اور گنا ہوں کی معافی کے لئے کافی ہو جائے گا۔

اذا تكفي همك ويغفر ذنبك

یہ تمام روایات اس پر واضح ولیل ہیں کہ متعدد صحابہ نے آپ علیقیہ ہے اس (تمام وعا درود کی صورت میں ہی ما نگوں گا)بارے میں عرض کیا تو آپ علیقیہ نے انہیں حسب طاقت کثرت در دو پر ہی ترغیب دی بھی دجہ ہے صحابہ رسنی اللہ تعالی عشم تمام او قات و احوال میں کثرت کے سماتھ درود شریف پڑھتے ہتھے۔

اہام ان افی شیبہ نے مصنف میں حضرت ابد واکل رضی اللہ عندے لقل کیا میں جب بھی حضرت این مسعود رضی اللہ عند سے ملاخواہ مجلس ہوتی یاد ستر خوان وہ اللہ تعالی کی حمد کرتے حضور سرور عالم علیقے پر ورود شریف پڑھتے اگر کسی جگہ بازار میں غفلت محسوس کرتے تووہاں بھی میٹھ کر حمد باری اور درود شریف پڑھتے تاکہ عافل کو شنیہ ہواور جائل کو علم ہوجائے۔

لهام ابد تعیم اور این بشیحوال نے حضرت سفیان توری اے بیان کیا میں تج پر ظا جے ایک ایے توجوان ما جو ہر قدم پر اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد بر عتایل نے پوچھاجو پڑھ رہے ہواس کے بارے میں جائے ،و؟ کمابال اور جھ سے یو چھاتم کون ہو ؟ میں نے نام ہتایا سفیان ٹوریؒ کہنے لگاتم عراقی ہو میں نے کہاہاں کہنے لگا تم نے اللہ تعالی کو پہچانا ہے میں نے کماہاں پوچھاکیے؟ میں نے کماوی ہے جس نے رات کو دن اور دن کو رات میں داخل زیادہ ہے اور وہی رحم مادر میں بچے کو صورت دیتا ہے کہنے لگائم نے اللہ تعالى كاحق معرفت ادا نہيں كياميں نے كماتونے اللہ تعالى كوكيے پہلانا؟ کہنے لگاعز ائم اور ہمتوں کے فتح ہو جانے سے میں نے ارادہ کیا تووہ ٹوٹ گیا۔ میں نے عزم کیا توہ بھی ختم ہو گیا تو میں نے جان لیامیر ارب ہے جو میرے لئے تدبیر فرما تا ہے میں نے یو چھا کثرت ورود کا سبب کیاہے ؟ انہوں نے بتایا میں نے جج کیامیر ک والدہ بھی ساتھ تھیں۔انہوں نے مجھے بیت اللہ کے اندر لے جانے کا کمالیکن وہ گر گئیں سخت ز خی ہو گئیں اور ان کا چیر ہ مر ض اور تکلیف کی وجہ سے سیاہ ہو گیا میں ان کے پاس عمکین ھالت میں بیٹھ کرآ -مان کی طرف ہاتھ بلند کئے اور عرض کیااب تیرے گھر میں واخل ہونے والے کے ساتھ سے ہوتاہے ؟اس کے بعد اچانک تنامہ کی طرف سے باول آئے سفید لباس بہنے ہوئے ایک شخصیت بیت اللہ میں داخل ہوئی اور انہوں نے میری والدہ کے چمرے پرہاتھ پھیراتووہ نمایت ہی سفید و خوبصورت ہو گیا پھران کے زخموں پر ہاتھ پھیراوہ بھی سمجھ ہو گئے تمام تکلیف جاتی رہی جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے دامن پکژلیااور عرض کیاا ہے موقعہ پر کام آنے والے ابنا پتہ توہتادے فرمایا۔ انا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ميس تماراني بول عرض كيايار سول الشه عليه مجمع نصيحت فرما كمي فرمايا!

لاترفع قد م ولا تضع اخوى الا مر قدم ير جمه ير اور ميرى آل پر درود شريف يرط حو-

وانت تصلى على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم ابادا (القول البديع، ٥ ٣٠)

كثرت درودكي فضيلت

کثرت ورود شریف کی فضیات پر متعدد واحادیث مبار که بین ان میں ہے چندور جذيل بي-

ا\_خصوصى شفاعت

کثرت درود والے کو حضور علیہ کی خصوصی شفاعت نصیب ہو گئی جینیا کہ

مديث سي آيا-

روز قیامت سب سے زیادہ میرے قریب کھ یہ سب سے زیادہ ورود ير هي والا تو گا۔

اولى الناس بي يوم القيامة اكثر هم على صلاة

۲\_الله تعالى كى رضا

سيده عائشه رضى الله عنها سے برسول الله عليہ نے فرمايا۔

جوادی جاہتاہے کہ میں اس حال میں الله تعالى سے ملول كه وہ رامنى ہو تووہ مجھ يرورود كى كثرت كرے۔

من سره ان يلقى الله راضيا فليكثر الصلاة على

(مسند الفردوس)

~しんじァターや

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے ہے روز قیامت تین آدمیوں کو اللہ تعالی عرش کا سامیہ عطافرمائے گااور اس دن اور کوئی سامیہ نہ ہو گاعرض کیایار سول اللہ علیہ ہے وہ کون لوگ ہیں فرمایا۔

> ا جن نے میرے امتی کی تکلیف دور کی۔ ۲۔جس نے میری سنت پر عمل کیا۔ ٣- كرْت كيا تم محمد يرورووير هي والا صلى الله عليه وسلم كثير افوائد الخلعي م حضور عليسة كي كواني

حضرت الدہریرہ رضی اللہ عنہ ہے ہے جس نے جھے پر وس دفعہ ورود پڑھا اللہ تعالی اس پر سود فعہ رحمت نازل فرمائے گا جس نے سود فعہ پڑھا اس پر ہزار دفعہ ر حمت ہوگی۔

جس نے محبت و شوق سے اس پر اضافہ كياروز قيامت مين اس كے لئے شفيع اور - としゅいり ومن زاد صبابة وشوقا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القامة

۵۔ ٹھکانہ کے اعتبارے قرمین

امام پہنٹی نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا حضور علی نے فرمایا جمعہ کے روز مجھ پر کشت کے ساتھ ورود پڑھو کیونکہ اس دن تمهارا درود جھ پر بیش کیاجاتاہے جس کادرود زیادہ ہوگا۔

وہ ٹھکانہ کے اعتبار سے میرے زیادہ

كان اقربهم منى منزلة

قريب ہوگا۔

۲\_الله تعالى اور فرشتول كى صلاة

ا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ہے ہیں نے رسول اللہ عظیم کو دوران خطبہ يه فرماتي موئے شاجى نے در دور يوها۔

لم تزل الملاتكة تصلى عليه توجب تك وه يؤهمار ما كاكماس ك لخ وعاكرتي بي

ماصلی علی

ابآدی چاہے توزیادہ پڑھیا کی کرے۔

حافظ منذري كتے ہيں كه امام احمد ابن افي شيبہ اور امام ابن ماجہ نے روايت كيا ير مديث مابعات سي حس

۲۔ این شاہین این بھی وال اور این جریر طبری نے حضرت عمر رضی اللہ عند سے میان کیا ر سول الله علي في فرماياجس في مجمه پرايك و فعه درود پڑھا۔

صلى الله عليه بها عشر صلوات الله تعالى الروس و قعدر حمت عليم كار اب آدی چاہئے تو کش ت کے یا کمی کرے۔ (القول البدیع)

ے۔ محبت نبی علیسته کی علا مت

ورود شریف محبت نی علامت بھی ہے کیو تکہ جس سے زیادہ محبت ہواس کا ٹذکرہ آدمی زیادہ کر تا ہے آدمی اینے محبوب کے محاس کاذکر کرتے ہوئے اس کے قرب کی جدو جہد کرتا ہے اور ہر اس شی کو حاصل کرتا ہے جو محبوب کو پیند ہواور اسے خوشی دیے۔

اللهم اجعلنا من المحبين الصاديقين لحبيبك الاكرم صلى الله عليه وسلم فضلا منك ونعمة بلا ابتلاء ولا محنة

باب۲

درود شریف پراجرو تواب

من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشراً

دردد شریف پرانلہ تعالی کے ہاں تواب بھیر اور اجر عظیم ہے اس میں سے مجھ كا تذكرہ ابل شخفيق ومعرفت نے كياہے تاكه ولوں كو خوشى عزائم ميں پختگى اور نيت مين كثرت درود كي تحريك وتشويق جو القول البديع علاء الافهام إور الدر المنضود وغیرہ کتب میں اس کی تفصیل موجود ہے اور اس پر سابقہ گفتگو میں بھی کچھ تفصیل گزری ہے۔اس پر مرتب ثواب میں سے ہے کہ اللہ تعالی درود پڑھنے والے پر صلاۃ بھیجتا ہے اہل معرفت رضی اللہ عنهم نے فرمایا۔

اگر انسان رب العالمین کی طرف سے ایک وفعہ صلاۃ کے نور کا احاطہ کرنا

لوان انسانا ارادان يحبط على بنور صلاة واحدة من صلوات رب العالمين لما استطاع ذلك عابة تواس س يطاقت كمال؟

خود حضور سرور کا نئات علیہ بھی اس آدی پر صلاۃ جھیجتے ہیں اس طرح اللہ تعالی کے فرشتے بھی اس سے انسان کے گناہوں کا کفارہ ورجات میں بلندی محتاہوں کی مخشش تزكيه اعمال ٰ اس كے لئے بخش كى دعا اور پہاڑ جتنے اجر كا دعدہ اس قدر اجر عظیم كه كرتے سے ونیاو آخرت کے معامات کے لئے كفایت اى ساله گناہوں كا منا غلاموں کی آزادی جتنا ثواب 'اعوال قیامت سے نجات اور حضور علیہ کی گواہی حاصل ہو جاتی ہے۔وجوب شفاعت 'اللّٰہ تعالی کی رضا' جہنم سے آزادی' ملِ صراط ہے گزر' موت سے پہلے جنت میں ٹھکانہ کا دیکھنااور جنت میں کثرت ازواج جیسے فوا کد کا حصول ہو گا' تنگدست کے لئے صدقہ کا قائم مقام بن جاتا ہے اس میں زکو ۃ وطہارت بھی ہے اں کی برکت ہے مال میں اضافہ 'موبلحہ اس ہے زائد حاجات کا حصول ہو تاہے' یہ سر لیا عبادت ہے اس سے مجالس مزین و منور ہو تیں ہیں ای سے فقر اور تنگدی سے نجات ملتی ہے 'اس سے اصل مقام ہے رزق طلب کیا جاتا ہے 'اس سے درود شریف پڑھنے والے اور اور اس کی اولاد در اولاد کو فائدہ و نفع ہو تا ہے اس سے اللہ عزوجل اور اس کے صبیب علیہ کا تقرب حاصل ہو تا ہے اس لئے سب سے زیادہ درود پڑھنے والا آپ علی کے زیادہ قریب ہو گا۔ یہ درود پڑھنے والے کے لئے نور ہے و شمنول پراس کی برکت سے مدو حاصل کی جاتی ہے اس سے ولوں کو نفاق وزنگ سے یا کیزگی ملتی ہے اس ہے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں کیہ خواب میں حضور علیقے کی زیارت کا سبب مخطیم' سيه مندے کوغيبت سے بچاليتا ہے ہے بہت ہو لبار کت افضل اور دین وو نیامیں اس کا ثفع کثیر ہے' یہ مجلس کی پاکیز گی کا سبب ہے اور اس عمل والوں پر روز قیامت حسرت نہیں ہو گ۔ یہ اس بعدے سے حل کی نفی کر دیتا ہے جو در ودنہ پڑھنے سے بنتا ہے 'اس ہے آد می ناک خاک الود ہونے والی د عاہے نجات یا جاتا ہے اس سے جنت کار استہ ملتا ہے جیسا کہ تارک اے بھول جاتا ہے ہے اس کلام کے کامل ہونے کی دلیل ہے جس کی ابتدا جمہ یاری تعالی اور درووشریف ہے گی گئی 'اس کے سبب اٹسان بے و فائی ہے تکل جاتا ہے۔ مینے ابن قیم لکھتے ہیں اللہ تعالی کی اہل ساء اور زمین والوں کے در میان ورود یاک اینے پر سے والے کے لئے ثناء کا سب بنتا ہے کیونکہ بیات می اللہ تعالی سے عرض کر تاہے کہ وہ اینے رسول علی تھ کرنے اور انہیں اور تکریم و تشریف ہے نوازے اور کسی بھی عمل پر جزاءاس کی جنس ہے ہوتی ہے۔ یہ پڑھنے والے کی ذائت 'عمل'عمر اور اسباب مصالح میں برکت کا سبب ہے کیو تکہ ابیاآدی اللہ تعالی ہے حضور عظیمے کی آل کے لئے ہرکت کی دعا کرتا ہے اور یہ دعامقبول ہے اور جزا جنس ہے ہی ہوتی ہے ہے حضور علی ہے وائمی محبت اس میں اضافہ اور مزید اس میں کئی گنااجر کا سب ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ علیقے کی محبت ایمان کا ابیا حصہ ہے جس کے بغیر وہ مکمل نہیں ہو تااس لیے ہندہ جب محبوب کا کثرت کے ساتھ ذکر اور اپنے ول میں اس کے احسان اور کمالات کولا تاہے تووہ محبت میں اضافہ اور پہلے ہے بوھ کر شوق پیدا کر تاہے اوروہ اس کے تمام ول کااحاط کر لیتا ہے جب مجبوب کے ذکر سے اعراض بڑھ جائے اور اس کے محاسن ذہن میں متحضر نہ رہیں تو محبت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ محبوب کی زیارے سے بڑھ کر کوئی شی محت کے لئے آتھوں کی ٹھنڈ ک نہیں

بنتھی اور نہ محب کے دل کے لئے اس کے ذکر اور اس کے محاس سے بوجہ کر سکون ملتا ہے جب میہ چیز ول میں کی ہو جائے تو اس کی زبال سے محبوب کی مدح 'شاور محاس کا ذکر ہو گا اور ان چیز ول کی کثرت و کمی محبت میں کثرت و کمی کا سبب بن جاتی ہے اور حس و عقل اس پر شاید ہیں کسی نے خوب کہا۔

عجبت لمن یقول ذکوت حبی وهل انسی فساذکرما نسیت ( مجمع تجب ہے اس پرجو کہتا ہے کہ مجمع مجبوب کی یادآئی کیادہ محبوب کو کھول گیا تھا کہ اب یادآر ہاہے )

جیساکہ ورووشریف ہے ہے کے گا۔ جب
یہ ورود پڑھنے والے کو حضور علیہ کامحت ہاوتی ہے تواس ہدے ہے حضور علیہ ہے
محت کا ذرایعہ بھی بن جائے گاکہ سر بھرے کی ہذایت اور اس کے ول کی زندگی کا سبب
عظیم ہے کیونکہ جب وہ درووشریف کی کشرت کرے گا تو محت دل کا احاط کرلے گ
حق کہ اس کے دل میں ایسی شیباتی نہیں رہ جائے گی جوآپ علیہ کے حکم کے مخالف
جو بعد آپ علیہ جو تعلیمات شریعت لے کرآئے ہیں وہ اس کے سینہ میں نقش ہو
جا کی گیس اور ہر قدم پر انہیں پڑھے گا اور ان سے ہدایت کا میابی اور متعدد علوم کو پا
لے گا۔ (اللہ تعالی اپنے فضل و انعام سے جمیں بھی عطافرہ ہے۔)

درود شریف حضور عظیم کی بارگاہ اقد س میں اپ پڑھنے والے کے نام کے تذکرہ کا سب بنتا ہے جیسا کہ چھچے گزراآپ عظیم نے فرمایا تمہارا ورود میری خدمت میں بیش کیا جاتا ہے اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر چلتے ہیں اور امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں اور کسی بندے کے لئے کہی شرف و منزلت کافی ہے کہ اس کا تذکرہ حبیب خداعی کی بارگاہ میں ہوجائے۔

وردد شریف ذکروشکر البی اور بندوں پر حضور علیہ کی صورت میں انعام البی کی معرفت بھی ہے تو درود شریف 'اللہ تعالی کے ذکر 'اس کے رسول کے ذکر اور اس کی معرفت بھی ہے تو درود شریف 'اللہ تعالی اپنے صلاۃ کے ذریعے حضور علیہ کو ان کے شایان و عالی جزاعطا فرمائے۔
شان جزاعطا فرمائے۔

ورود شریف، بدے کی طرف سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعاہ عرض ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی اپنے حبیب علی شافتہ کی شافرہائے اور آپ علی ہے کی شرافت و تکریم اور رفعت ذکر میں اضافہ فرمائے اور اس میں کوئی شک شمیں اللہ تعالی اس بات کو پہند فرما تا ہے اور اس کے رسول علی ہے ہی تو درود پڑھنے والے نے اپنی رغبت 'دعا اور طلب کو اللہ تعالی اور اس کے رسول سے محبت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنی حاجتوں پ حضور علی کے در توجہ کو ترجے دی باعد سے مطلوب اس کے لئے تمام امور سے محبوب ٹھر اتو اس کے اللہ تعالی اور اس کی حسول کو محبوب ہے اس نے اللہ تعالی اور اس کی مول کو محبوب ہے اس نے اللہ تعالی اور اس کی مول کو محبوب ہے اس نے اللہ تعالی اور اس کی وہرشی پر ترجی عطافرہا ہے گا۔ اللہ م آمین کو ہرشی پر ترجی عطافرہا ہے گا۔ اللہ م آمین

ورود شریف کے قوائد میں ہے اچھی زندگی معاش میں برکت وآسانی بھی ہے ابد موسی مدینی نے حضرت سمل بن سعد رضی اللہ عنہ سے نقل کیاا کی آدمی نے حضور علیات کی خدمت میں حاضر ہو کر فقر اور تنگلہ تن کے بارے میں عرض کیا تو آپ علیات نے فرمایاجب تم گھر میں داخل ہوں اگر وہاں کوئی موجود ہو تواسے سلام کھو اور اگر وہاں موجود نہ ہو تو۔

ثم سلم على واقواء قل هوالله احد تو مجھ پر سلام عرض كرواور ايك دفعه مرة سورة اخلاس پڑھو

اس آدمی نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالی نے اس پررزق کی اس قدر فر اوانی فرمادی کہ اس کے رشتہ داراور پڑوی بھی اس ہے استفادہ کرنے کگے۔

حافظ سخاوی نے بیر حدیث نقل کرنے کے بعد تکھالم ابو عبداللہ قسطلا لی نے خواب میں رسالت ماب علیقہ کی زیارت کی تواپنے فقر کے بارے میں عرض کیا تو آپ علیقہ نے فرمایا یہ پڑھو۔

بالله خصوصي رحمتول كانزول فرما حضور ير اوراك كي آل ير- بالله! جمين رزق طلال مبارك طيب عطا فرماجو بمعين مخلوق كي طرف رغبت سے عالے يالله مارے لئے رزق طال کے لئے راستہ آسان فرمانه اس مین مشقت جو اور نه یریشانی ہمیں حرام سے مجاوہ جمال بھی اور جے بھی ہو۔ اس حرام اور ہمارے در میان تو حائل ہو جا ہمارے ہاتھ روک دے۔ول کوان سے پھیر دے حتی کہ وہ تیری رضا کے حصول کے کوشال ہول اور ہر نعت یہ تیری ہی عدوما تكيس باارتم الرحمن- اللُّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ وَّهَب لَنَا اللَّهُمَ مِن رزقِكَ الحَلاَلِ الطَّيْبِ المُبْارَكِ مَاتَصُونُ بهِ وُجُوهَنَا عَنِ التَّعرِضِ اِلَىٰ اَحَدِ مِّن خَلَقِكَ وَاجعَل لَّنَا اللَّهُمَّ إِلَيهِ طَريقًا سَهلاً مِنّ غَير تُعبٍ وَّلاَ نَصُب وَلاَ مَنَّةٍ وَلاَتَبِعَةٍ وَجَنَّبْنَا ٱللَّهُمُّ ٱلحَرَامَ حَيثُ كَانَ وَٱينَ كَانَ وَعِندَ مَن كَانَ وَحُل بُنْيِنًا وَبَينَ ألمِلَة وَاقبض عَنَّا أيديهم وَاصرف عَنَّا قُلُوبَهُم حَتَّى لاَ نَتَقَلَّبُ الرَّفِيمَا يُرضيكَ وَلاَ نَستَعِينُ بنِعمَتِكَ الأَّ عَلَى مَاتُحِبُ يَا أَرِحَمُ الرَّحِمِينَ

ویلی مند فردوس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماے ہے رسول اللہ علی مند فردوس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے ہے رسول اللہ علیہ ہے فرمایا یا اللہ میں تجھ سے ما مگتا ہوں یا اللہ بیار عمن باہ طلب کرنے والے کو پناہ دینے والے 'وُر نے والوں کو امن بلحہ بے سارا کے سمار اب اسر اسے آسر اللہ فرق می محفوظ گاہ فقر اسے خزانہ یا عظیم الرجا 'ہلاکت سے نجات ویے والا غرق ہونے سے بچانے والے یا محن 'جمال دینے والے 'یا منعم 'یا مفضل 'یا عزیز یا جباریا منیر تیری بارگاہ میں رات کی سیابی 'ون کی روشنی 'سورج کی شعاعیں' ورخت کی شاخیں 'پانی کی آوازیں جائد کا نور سر بجو دہ یا اللہ 'انت اللہ 'تیر اکوئی شریک میں رات کی سیابی ورہ یا اللہ 'انت اللہ 'تیر اکوئی شریک میں رات

ہماری عرض سے ہے کہ اپنے مخصوص بندے اور رسول اور ان کی آل پر درووو سلام کانزول فرما۔

اساً لك ان تصلى على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد (سعادة الدارين)

جب منہیں کوئی حاجت یا کوئی پریشائی عارض آجائے تو ندکورہ دعا پڑھواور پھر اللہ تعالی ے اپنی حاجت کے حرض کرو کیونکہ بیہ اجابت کا سبب ہے۔

وعا کی قبولیت کے لئے بیرالفاظ بھی منقول ہیں۔

پااللہ مخلوق پر ہمیشہ فضل فرمانے والے خوب عطا فرمانے والے 'اے اعلی ہدایا دیے والے 'اے اعلی ہدایا دیے والے 'اے گناہوں کو معاف فرمانے والے سیدنا محمہ خیر الوریٰ پر اور آپ علیہ اس محب علیہ محب کے ایک محب کا نول فرما اور ہم سے ہر غم' پر بیٹانی اور سختی دور فرما ہو سیلہ انوار محمہ نیے ور اسر ار نبوی کے پھر تین دفعہ کے اے تمام مخلوق کے رب دفعہ کے اے تمام مخلوق کے رب

اللهم يا دآئم الفضل على البريّة ياباسط اليدين بالعطية الصاحب المواهب السنية يا غافر الذنب والخطيّة صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سبحيه وعلى آله واصحابه البررة النقية في كل لمحة ونفس وغدوة وعشية وفرج عنا كل هم وغم وبلييّة واحفظنا من كل بلاء وشدة ورزية بانوار الطلعة المحمدية واسرارها النبوية واشراقها البهية يارب البرية ثلاثاً

باب

دربار نبوی میں صلاة وسلام کی پیشگی

ان صلاتكم تبلغني حيشما كنتم

ا۔ حضرت حسن رمنی اللہ عنہ ہے ہے رسول اللہ علیقے نے فرمایا تم جمال بھی مجھ پر درود پڑھو۔

حافظ منذری کہتے ہیں امام طرانی نے اسے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ۲۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عندسے ہے رسول اللہ علیہ نے قرمایا۔

من صلی علی بلغتنی صلاته جس نے مجھ پر درود پڑھا اس کا درود وصلیت علیه مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور بیں اس کے لئے دعا کر تاہوں۔

اور اس کے لئے اس کے علاوہ دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں حافظ منذری لکھتے ہیں کہ اے امام طبر انی نے اوسط میں ایسی سندھے نقل کیا جس میں کوئی حرج نہیں۔

۳۔ حضرت الدہر میرہ دمنی اللہ عنہ سے ہے رسول اللہ علی ہے قرمایا اپنے گھروں کو قبر ستان نہ ہاؤاور نہ میرے مزار عالی کومیلہ وعید ہاؤمجھ پر درود شریف پڑھو۔

فان صلاتکم تبلغنی حیثما کسم (ابوداود) میمی ہول۔ (ابوداود) کسم کسی دول۔

سم حضرت این معود رضی اللہ عنہ سے ہے رسول اکر م علیقہ نے فرمایا اللہ تعالی کے فرمایا اللہ تعالی کے فرشتے زمین پر چلتے ہیں اور وہ

م میری امت کا سلام میری خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

يبلغوني عن امتى السلام

توجس نے آپ علیقہ کی خدمت میں ورود و سلام پڑھااے حضور علیقہ کی طرف سے سلام نصیب ہو تاہے۔ سلام نصیب ہو تاہے۔ ۵۔ امام ابوداؤد اور امام احمد نے حضرت ابوہر میرہ رسمی اللہ عند سے روایت کیارسول اللہ علیقہ نے فرمایا۔

جس نے میری خدمت میں سلام کیا اللہ تعالی میرے روح کو لوٹا تا ہے اور

مامن احد يسلم على الارد الله الى اوحى حتى ارد عليه السلام

میں سلام کاجواب ویتا ہول۔

علامہ ابن علان نے امام سیوطی ہے نقل کیا کہ ابوداؤد میں دد الله علی ہے جیکہ یہ بہتی اور احمد کے الفاظ دد الله الی ہیں (یعنی عین کی جگہ الفہ ہے) اور یمی زیادہ مناسب ہے حافظ سخاوی فرماتے ہیں کہ اے امام طبر افی اور امام پہتی نے سند حسن کے ساتھ نقل کیابلے امام نووی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

ورود شریف پڑھنے والے کو حصور علیہ کا صلاۃ مبارک ہواس طرح سلام

پڑھے والے پر۔ آپ زندہ ہیں

یہ تمام روایات واضح کر رہی ہیں کہ حضور علیہ مزار عالی ہیں و نیوی زندگی ہے ہمیں ہونے کی زندگی ہے ہمیں ہونے کر اندگی سے بھی ہوے کر انکمل واعظم زندگی ہمر فرمارہ ہیں۔امام پہنچ کی نے اس موضوع پر حیوۃ الانبیاء کے نام سے کتاب لکھی ہے جس ہیں انہوں نے متعد واحادیث ذکر کیس ہیں ان میں سے چندریہ ہیں۔

امام مسلم نے روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا معراج کی رات میں حضرت موی کی قبر کے پاس سے گزرا تووہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ای طرح آپ علیہ نے فرمایا تمام انبیاء علیہم السلام جمع تھے۔

نماز کا وقت آگیا تو میں نے انہیں

فحانت الصلاة فامشهم

جماعت كروائي۔

یے بھی فرمایا۔

الانبیاء احیاء فی قبور هم یصلون انبیاء این قبور میں زیرہ ہوتے ہیں۔ المار مجر عاں رضوی خاس کتاب کی شرح مام آپ زیرہ ہیں واللہ کھی ہم کر تحقیقات المام خاص اللہ کیا ہے۔ امام واری نے مند میں تقل کیا کہ حرو کے ونول معجد نبوی شریف میں اذان و ا قامت بيد ہو گئی حضرت سعيدين ميتب ان و نول مسجد شوى ميل ہى رہے۔

فکان لایعرف وقت الصلاة انسین نماز کے وقت کاعلم اس آواز سے

الابهمهمة يسمعها من قبره الوات الوات عليه ك قرانور الله الشريف صلى الله عليه وسلم

یہ واقعہ امام دار می کے علاوہ بھی محد شین نے متعد داشاد کے ساتھ نقل کیا ہے ان میں ے امام ابد تعیم نے ولا کل میں 'این سعد نے طبقات میں اور امام زبیر بن تکار نے اخبار مدینه میں ذکر کیا ہے۔

المام الديعلى نے حضرت الو ہر برہ درضى الله عنه سے نقل كيا ميں نے رسول الله عليہ کویہ فرماتے ہوئے ساقتم اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے عیسی بن مر میم نازل ہوں کے پھر میرے مزاریر آئیں گے۔

یا محمد لاجیبنه اور مجھ آواز دیں کے اور میں اس کا

زوا کدالمیانیدوغیره میں ملاحظه کریں۔ جواب دول گا

حفرت الدہر رہ و منی اللہ عنہ سے ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جس نے میری قبر کے پاس درود شریف پڑھامیں اسے خود سنتا ہوں اور جس نے دورے پڑھاوہ مجھے پنچادیا جاتا ہے امام بیتمبی نے روایت کیا امام ابوالشیخ نے کتاب الصلاۃ علی النبی میں سے الفاظ ذكر كئے ہیں۔

جس نے دور سے درود شریف پڑھاوہ

من صلى على من بعيد ابلغته

مجھے بتادیاجا تاہے۔

اس مدیث یر کھ گفتگو آ گے آر بی بربی مابقہ مدیث مامن احد یسلم على الاردا الله الى روحى حتى ارد عليه السلامام بكى اس ك تحت لكصة بين آپ علی کی روح طیبہ اس جمان سے حضرت الہیہ اور ماء اعلی کی طرف متوجہ اور مصروف ب آپ عَلِيْكُ كَا أَثْرَى جِمله لَمَا" اللهم الرفيق الاعلى" توجب كوئي آ علیہ پر سلام پڑھتاہ۔ تو آپ علی کے دوح مبارکداس جمان کی طرف جوجہ ہوتی ہے تاکہ اس کا سلام سن کر جواب عنایت قرمائے تمام روئے کا تئات سے درود و سلام پڑھے جانے کی وجہ سے بید لازم نہیں آتا کہ تمام وقت اس میں رہیں کیو نکہ اخروی امور کا ادراک عقلی سے نہیں ہو سکتا احوال برزشی احوال آخرت کی طرح ہوتے ہیں ہاں آپ علی کا صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کی طرف متوجہ ہوتا اللہ رب العزت کی بارگاہ اور حضرت الہد میں استفراق کے منافی نہیں کیونکہ ملاء اوئی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اللہ تعالی نے ملاء اعلی کے فرشتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی تشیخ و حجمید میں ملاء اعلی کے فرشتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی تشیخ و حجمید میں مستفرق رہے ہیں حالا تکہ وہ اس کے ساتھ تو ہہ کرنے اور شریعت کی اتباع کرنے مستفرق رہے ہیں حالا تکہ وہ اس کے ساتھ تو ہہ کرنے اور شریعت کی اتباع کرنے والے اہل ایمان کے لئے وعامی کرتے ہیں ارشاو باری تعالی ہے۔

وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی اور لتے ہیں اور اس کی بیان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔

الَّذِينَ يَحمَّلُونَ العَرِشَ وَمَن حَولَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمدِ رَبِّهِم وَيُومِنُونَ بِهِ وَيَستَغفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا

 كى بادجود مصروف نهيس ہوتے اس يہ جم نے دوكتاب الايمان بالملا تك "ميس روشني دالى

یادر ہے ان تمام میں افضل اور اکر م ترین ذات سیدنا محمد علیہ ہیں آپ سات

اليارب عانكا

بالله رفيق اعلى الله تعالى في آب عليه كو كمال قوت استعداد اور استداد اليي عطافرمائی ہے کہ اللہ تعالی کے سوااس کا كوئى اندازه لگاى نميس سكتا\_

اللَّهُمُّ الرَّفِيقَ الأعلى وَلَقَد أعطَاءُ اللَّهُ تَعَالَى مِن كَمَالِ القُوَّةِ وَسِعَةٍ ألاستعداد والأستمداد والامداد مَالاً يُعلَم قُدره إلاَّ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي

الم الم الم الله و الله و حى "كامعنى بيه بيان كيا الله تعالى في سلام عرض کرنے والوں کی وجہ ہے و فن کے بعد آپ علیہ کی روح طیبہ لوٹا دی اور اے دائمی طور پر جسم میں منتقل فرماویا۔

فهو ير دالسلام على المسلّمين توآب عليه سلام عرض كر في والول كا

عليهابدًا (الدرالمنضود. ١٣٠) بميشر جواب ارشاو فرماتے ہيں۔

بعن علاء نے فرمایار وروح ہے مراو برزخی معاملات (مثلاً اعمال امت کا ملاحظہ فرمانا' ان کے گنا ہوں پر معافی مانگنااور پریشانیوں کے ازالہ کے لئے دعاو غیر ہ) سے فارغ ہونا لیاہے کیونکہ محدث بزار نے سند حسن کے ساتھ حضر ہے ابن مسعود ر منبی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ علی نے نے فرمایا میری ظاہری زندگی بھی تمہاری لئے بہتر ہے اور میر ا وصال بھی عمر ای پیش کرتے ہوجو حل کردیئے جاتے ہیں۔

تمهارے اعمال جھ پر پیش کیئے جاتے میں ان میں جب خبر ویکھتا ہوں تو اللہ تعالی کی حمر کر تا ہوں اور اس کے علاوہ و میصول تومعافی طلب کرتا ہوں۔

تعرض على اعماكم فما رأيت من محيرحهدت الله تعالى وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم فیخ این علان نے شرح از کار میں "ر دا الله علی روحی" کے تحت لکھااس کی مختلف تو جیهات ہیں حافظ سیو طی نے اس پر مقالہ لکھااور سے تو جیمہ پیند قرمائی۔ یے جملہ حالیہ ہے اور قاعدہ بیہ ہے کہ جملہ ماضوبیہ حال بن رہا ہو تووہاں لفظ قد مقدر ہوتاہے جیماکہ فرمان ِباری تعالی ہے جاء و کم حصوت صدورہم ای قد حصوت یمال تو قد کی وجہ سے بھی ہے امام يہقی نے حياہ الا نمياء ميں كه "قدر دالله علی روحی"کے الفاظ ذکر کئے ہیں۔

اور جملہ ماضویہ سلام عرض کرنے والے ہے پہلے ہے اور لفظ حتی تعلیل کے لئے خمیں بلحہ عطف واؤ کے معنی میں ہے اب حدیث کا مفہوم یہ ہوگا۔

مامن احد يسلم على الاوقدر دالله جب كوئى ملام عرض كرتا ب تواس روحي قبل ذلك فارد عليه

ے پہلے اللہ تعالی نے میری روح طیب کولوٹادیاہے اور میں اس کاجواب دیتا ہوں

حافظ سیوطیؓ نے فرمایا بعض لوگوں نے رواللہ بمعنی حال یاستقبال اور حتی کوبرائے تعلیل سمجھااوراس ہےاشکال پیدا ہوا حالا نکہ بات ایسے نہیں لہذا اصلاا شکال باقی ہی شیں رہا۔

امام سیو طی'نے چو تھی تو جیسہ کو قوی قرار دیتے ہوئے لکھار و ح لوٹانے ہے مرادیہ نمیں کہ بدن سے جدا ہونے کے بعد لوٹایا جاتا ہے بلحہ معاملہ یہ ہے۔

حضور عليه احوال برز في ميں ملوت اورر مشاہرہ رب میں مشغول ہوتے جیں جبیما کہ ونیا میں او قات وحی میں ہوتے تھے تو اس مشاہدہ اور استغرابی سے افاقہ کور دروح کے ساتھ تعبیر کیا گیاہے۔ انما النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ مشغول باحوال الملكوت مستغرق في مشاهدة ربه كما كان في الدنيا في حالة الوحي وفي اوقات آخر فعبر عن افاقته من تلك المستاهدة وذلك الاستغواق بردالروح

پر فرمایاس کی مشل بعض احادیث اسر ایس ہے کہ وہاں الفاظ ہیں "فاستیقظت و انا بالمسجد الحرام" یمال نمیند سے جاگنا مر او شمیں کیونکہ معراج منامی شمیں تھا ہال مراد۔ الافاقة مما خامرہ من عجائب عجائب ملکوتی کے مشاہدہ سے جو الملکوت سرشادی ملی تھی اس سے افاقہ ہے۔

پھر فرمایا یہ جواب لفظار د کے حوالے سے مجھے پند ہے پہلے میں دوسری توجہ کو ترجیج دیاکہ تا پھر یہ چو تھی توجیمہ میرے نزدیک قوی ٹھسری۔

باب۸

وربار نبوی علیستی سے سلام کاجواب

ردالله الى روحى حتى ارد عليه السلام

اگر صلاۃ وسلام ممیں میں میں کھیے تو قماز کے تشدین السلام علیك ایہا النبی ورحمة الله وبر كاته پڑھے اور آپ علیہ سے اور آپ علیہ سے اور دو آپ علیہ كاجوا بھى اللہ تعالى بعض او قات جس كے لئے چاہے پر وہ اٹھاد سے اور وہ آپ علیہ كاجوا بھى فودس لے۔

ا۔ جیسا کہ حضرت سعید بن مسیّب رضی اللّد عنہ سے پر دہ اٹھالیا گیااور انہوں نے از ان و اقامت سئی۔

الہ شیخ ابر اہیم من شیبان کتے ہیں کہ میں نے ایک دن قبر انور کے پاس حاضر ہو کر سلام ارض کیا۔

سمعته من داخل القبر يقول على في قرانور عناه عليك السلام وعليك السلام

ہاں صرف ساعت ہی نہیں کر تا بلعہ جواب بھی دیتا ہوں۔

نعم واردعليم

ارام مخاوی نے القول البدیع میں لکھااہ عبداللہ بن نعمان سے شخ عبدالرحیم بن عبدالرحمٰ بن عبدالرحمٰ بن احمد نے بیان کیا جمام میں گر جانے کی وجہ سے میرے ہاتھ پر چوٹ آگئ ہے سوچھ کیا ایک رات میں سویا تھا خواب میں حضور علی کے زیارت ہوئی میں نے

تکلیف کے بارے میں عرض کیاآپ عظیفہ نے فرمایا میرے بیٹے تیر اور ووندآنے کی وجہ سے میں پریشان اوحشتني صلاتك على

مع میں اٹھا توآپ علی کے کر کتے سے تکلیف دور ہو گئ۔

۵- امام عبد الرزاق نے حضرت مجاہدے نقل کیار سول اللہ علی نے فرمایا۔

انکم تعرضون علی باسمائکم تہیں ناموں اور ڈات کے حوالے

جھ ير چين کياجاتا ہے تو جھ يراچي ومسماكم فاحسنوا الصلوة على

(الدروالمنضود) طرح درود يرهاكرو\_

یے کہتے والے کواللہ تعالی جڑاوے۔

اتبتك زائرا ودوت انى جعلت سواد عينى امتطه ومالى لااسير على الماق الى قبررسول الله فيه (ہمآپ کی زیارت کے لئے حاضر میں اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آ مکھوں میں -الیس کاش ہم مزاراقدی کی حاضری کے لئے انکھوں کے بل کیوں نہ طے۔)

٢ - امام ابن حجر میتمی نقل کرتے ہیں سید نور الدین بن عفیف انجی نے آپ علیہ کی قبر انور سے بیر جواب ساو علیك السلام یا ولد.

ے۔ اور بیہ بھی ہیان کیا شخ ابو عبدالر حن سلمی نے ابوالخیرا قطع سے بیان کیا مجھے یا نجون تک کھائے کے لئے کوئی ثی نہ ملی میں قبر انور کے پاس حاضر ہوااور عرض کیادور ہٹ كرليث كيا نينداً كئي حضور عليلته كي زيارت مو ئي آپ عليله كي دا كميں جانب حضر ت الدبر اور ہائیں جانب حضرت عمر اور علی رضی اللہ عنهم سامنے تھے مجھے حضرت علی کرم اللہ وجه نے نے حرکت وی اور فرمایا اٹھو حضور علیہ تشریف لائے میں نے اٹھ کر دونول آئکھول کے در میان بوسہ دیا۔

فدفع الى رغيفا فاكلت نصغه آپ عليه في خيروني وي مين

آدهمي كھائي تو نيند كھل گئي توبقيہ نصف مير عها تق ميل محل-

وانتبهت فاذافي يدي نصف رغيف

فاستغفرُواالله واستغفَرَلَهُم الرَّسُولُ

لُوَجَدُوا اللَّهُ تُوابًا رَّحِيمًا

٨ - حافظ بيتمي نے لکھامند احمحان حافظ ابو بحر 'حافظ طبر انی اور حافظ ابوالشخ ان تمام کو فاقد نے آلیان میں سے پہلے آپ علیہ کی قبر انور کے پاس حاضر ہوئے اور بھوک کے بارے میں عرض کیا طبر انی نے کہااب ہیٹھ جاؤیا تو روٹی مل جائے گی یا موت 'تھوڑی ہی دیر کے بعد سادات کرام میں ہے ایک بہت سا کھانا اٹھائے ہوئے لائے اور بتایا مجھے رسول اکرم علی نے خواب میں تمہارے کھانے کے انتظام کا حکم دیاہے۔

اللهم عطف علينا قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اينما كنا وحيث كنايا مولانا

٩ - حافظ ابن كثير نے تفسير ميں لكھا علماء كى بورى جماعت نے بيان كياان ميں سے ابو مضورصاغ نے كتاب الثاف على كماكد علماء نے شیخ عقبی كے حوالے سے ذكر كياك میں قبر محمدی علی کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک اعرابی آیا اس نے عرض کیا السلام علیك يارسول الله صلى الله عليه وسلم من فالشر تعالى كايد فرمان سن ركها ب-

وَلُوانَّهُمْ إِذَ ظُلمُوا اَنفُسَهُم جَامُوكُ اوراً رجبوه ابي جانول يرظلم كري تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہول اور پھر اللہ سے معافی جا ہیں اور رسول الله عليسة أن كي شفاعت فرما تين تو ضرور الله كوبهت توبه قبول كرنے والا

مربان يأس

یار سول الله علی ملے میں گنا ہوں پر معافی کے لئے آیا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کو تنفيع بنا تا ہوں پھر یہ اشعار پڑھے۔

فطاف من طبيهن القاع والاكم ياخير من دفنت بالقاع اعظمه (سب سے بہتر ذات جو یہال تشریف فرماہے اور ان کی خوشبو سے میدان و کوہ ممک

(U:C)

نفسي الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم (میریذات ای تبریر فدا جس میں سر لیایا کیزگی اور جود و کرم ہے۔)

بھراعرانی واپس پلٹا میٹے عتبی (امام شاقعی کے استاد) کتے ہیں مجھ پر نیندنے

غلبه كياخواب مين حضور عليقة كازيارت موكى فرمايا عتبى

اس کے پاس جاؤ اور اسے بشارت دو کہ

الحق الاعرابي فبشره ان الله تعالى قد غفرله الله تعالى في الصمعاف قرماديا بـ

ا علامه قرطبی نے تقیر میں او صالح ے انہوں نے حضرت علی کرم الله وجه ے لقل کیار سول اللہ علیہ کی قد فین سے تنین دن بعد اعر الی آیا۔

فرمی بنفسه علی قبر رسول الله اوراس نے ایج آپ کو قبر انور کے نگادیا صلى الله عليه وسلم وحثا على اوراس كي مثى اين مريرة الناكة رأسه من ترابه

اور کھنے لگا یار سول اللہ علیقہ ہم نے آپ علیقے کا حکم سااور ہم نے آپ علیقے سے اللہ تعالى كايد اعلان ساجو قرآن مين نازل ہے۔

ولوانهم اذا ظلمواانفمهم جاء وك فاستغفرواالله واستغفرلهم الرسول لوجدواالله توابا رحيما

اور اگر جب دواین جانون پر ظلم کرلیں تواے محبوب تمارے حضور عاضر ہوں اور پھر اللہ سے معانی جاہیں اور ر سول ان کی شفاعت فرمائیں ضرور اللہ كوبيت توبه كرنة والامهر بان ياتين

میں نے اپنے نفس پر ظلم کیااور میں معافی کے لئے حاضر ہوا ہو۔

فنودى من القبر الشريف انه قد قبر انورے آواز آئی اے معاف کر دیا گیا

غفر لك

اا الن بشخوال نے محمد من حرب بابلی سے نقل کیا میں مدید طیبہ حاضر ہواجب میں آپ علی کے بارگاہ اقد س میں پہنچا تو ایک اعرائی اونٹ بخطایا اور اس کا گھٹابا ندھا کھر آپ کے پاس آیا بہت اعلی انداز میں سلام عرض کیا اس نے بہت ہی اچھی وعاکی پھر اس نے عرض کیا بارسول اللہ علی ہے والدین آپ پر فدا ہوں اللہ تعالی نے آپ علی کووجی کے لئے مخصوص قرمایا اور آپ پر کتاب ناڈل قرمائی جمع لل فید علم الاولین اور آپ علی ہے کے اولین و الاخرین والا خرین کے علوم جمع قرماد ہے۔

اور آگر جبوہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اسے محبوب تمہارے حضور حاضر ہول اور پھر اسے معافی جا بیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں توضر ور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا صربان یا ئیں اوراس نے اپنی کتاب میں فرمایا اور حق فرمایا۔
ولوانهم افظلموا انفسهم جاء وك
فاستغفروالله واستغفرلهم الرسول
لوجدواالله توابا رحيما

میں اپنے گنا ہوں کا قرار کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں آپ علی کے اللہ تعالی کے حضور شفع بہا تا ہوں اس نے اس پر وعدہ فرمار کھا ہے بھر قبر انور کی طرف متوجہ ہوا ند کورہ ووٹوں اشعار "یا خیر من دفنت" پڑھے اور اس شعر کااضا فہ کیا۔

انت النبی الذی ترجی شفاعته عند الصراط اذا مازلت القدم (آپ عَلَیْتُ تُوایِے نِی بِی جُن کی شفاعت کی امید ہے بل صراط پر جب پاؤل پھل رہیں ہو نگے)

پھر سوار ہو کر جلا گیا۔

المآم سخاوی کہتے ہیں اس طرح کا واقعہ لمام یہتی نے شعب الایمان میں بھی نقل کیا ہے۔ نقل کیا ہے۔ ۱۲۔ حضرت حاتم اصم ملخی (جوعر فااور زباد کے سریر اہ ہیں) سے ہے کہ انہوں نے قبر ہم نے تیرے نی اور صبیب علیقہ کے مزار انورکی زیارت کی ہے اب ہمیں خالی شاوڑا۔

ہم نے جب این حبیب کی زیارت کی

اجازت دی تو پہلے اے ہمنے قبول کیا

جاؤتم اور تمهارے ساتھ تمام زائرین

کی پخشش کردی۔

اثور كياس كرك موكر عرض كيايار ب انا زرنا قبر نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم فلا تردنا خائبين

## آواز آئی سنو

مااذنا لك فى زيارة قبر حبيبنا الاقد قبلناك فارجع انت ومن معك من الزوار مغفورا لكم

فرشتول كي حاضري

امام واری نے سنن میں بیباب ہاندھاہ ابار ماللہ تعالی ہے نبیے صلی اللہ علیہ وسلم بعد مونہ (وصال کے بعد اللہ تعالی نے آپ علیات کے لئے کیا اکرام رکھا ہے)

اس کے تحت حضرت ثبیہ بن وھیہ سے بیان کیا کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رسول اللہ علیات کا تذکرہ کیا تو حضرت کعب نے فرمایا ہر روز اللہ تعالی سنز ہزار فرضتے نازل کر تاہے بیمال تک کہ وہ آپ علیات کی قبر انور کو وُھانی لیتے ہیں اور اپنے بروں سے مس کرتے ہیں اور رسول اکرم علیات کی اور رسول اکرم علیات کی اور اس کے برابر اور قدمت میں صلاة بڑھتے ہیں جب شام ہوتی ہے تووہ چلے جاتے ہیں اور ان کے برابر اور اگراس طرح کرتے ہیں وی کہ قیامت آئے گی۔

تو آپ علی متر ہزار فرشتوں کے جھر مٹ میں باہر تشریف لائیں گے۔ خرج في سبعين الفاّمن الملائكة يزفونه

دوسر ی روایت میں و یو قروہ (وہ تعظیم کرتے ہیں) کے الفاظ ہیں

اے شیخ اساعیل قاضی نے فضل اصلاۃ علی النبی میں ذکر کمیا۔ (القول البدیع ۵۴) مومن بھائی اس حدیث میں باربار غور و گکر سے کام لو ملا ٹکہ آسانوں سے قبر انورکی طرف اس لئے نازل ہورہے ہیں

تاکہ وہ برکت حاصل کرتے ہوئے اپنے پردن کو اس سے مس کریں اور حضور عصلة پر صلاة پڑھیں۔ ليتبر كواوبمسعوابه اجنحتهم ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم

حضرت عیسی علیہ السلام کی تشریف آوری زیارت قبر انور 'سلام اور تدفین امام حاکم نے روایت کو سیح قرار دیتے ہوئے حضرت ابد ہریرہ رسنی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ علی ہے فرمایا حضرت عیسی بن مریم 'حاکم اور منصف امام بن کر ائیس گے۔اوروہ جج اور عمرہ کے لئے سفر کریں گے۔

لیا ٹین قبوی حتی بسلم علی ولاد دن حتی کہ میرے مزار عالی پی آئیں گے اور علیه (ابویعلی ٔ دبلمی) سلام کمیں گے اور پس اس کا جواب دوں گا اور بیات قطعی طور پر معلوم ہے سید ناعیسی علیہ السلام آخری زمانہ عیں آئیں گے اور بیہ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ متواتر سے ثامت ہے اور اس پر اجماع ہے

توبہ اللہ علیہ والمر سلین علیہ کی قبر الور پرآئیں گے۔ جب وہ آخر بی زیارت و سلام کے لئے خاتم الا نہیاء والمر سلین علیہ کی قبر الور پرآئیں گے۔ جب وہ آخر بی زمانہ میں آئیں گے تو ان کے اقوال 'اعمال اور احکام تمام شریعت محمدی علیہ کے تابع ہو تکے اس قدر ورجہ یانے کے باوجود ان کا مدینہ منورہ وصال ہو گا اور جر ہ مطمرہ نبویہ میں ان کی تدفین ہو گی۔ امام تر ندی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے نقل کیا تو رات میں حضور علیہ کی صفات کا تذکرہ ہے اور اس میں ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی تدفین آپ علیہ کی ساتھ ہی ہوگی اہل سیر نے حضرت سعید بن مستب سے نقل کیا تدفین آپ علیہ السلام وفن ہو نگے دور سے جہاں حضرت عیسی علیہ السلام وفن ہو نگے اور یہ چو تھی قبر انور ہوگی۔ اور یہ چو تھی قبر انور ہوگی۔

فرشتول كادرود شريف لكها

الم الدجعفر الن جریر نے اپنی سند سے کنانہ عدوی سے نقل کیا کہ حضرت عثمان رسی اللہ عند نے حضور عقاق کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یارسول اللہ عقاق مجھے اس سے آگاہ فرما ہے کہ ہر بعد نے کے ساتھ کتنے ملائکہ ہوتے ہیں فرمایا تمہمارے دائیں طرف نیکیوں پر فرشتے ہے جوبائیں والے پر امیر ہے جوتم نیکی کرتے ہو توہ وہ دس لکھی جاتمیں ہیں جب برائی کرتے ہوبائیں والا دائیں سے کتا ہے ہیں بید لکھ توہ ہوں؟ وہ کتا شیس شاید بید معافی مانگ لے اور گناہ نہ کرے وہ تین دفعہ اجازت طلب کرتا ہے تیسری دفعہ وہ اجازت طلب کرتا ہے تیسری دفعہ وہ کا جازت ہے گئے ہوئے دے دیتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کرتا ہے تیسری دفعہ وہ کے دیا ہے اللہ کا خرمان ہے۔

مَا يَلْفِظُ مِن قُولٍ الأَلْدَيهِ رَقِيبِ" كُولَى بات وه دُبال سے شین تكالنا كه اس عَتِيد كياس ايك محافظ تيار نه بیشا مو

محر قرمایاد و فرشتے تنہارے آمنے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ کا مبارک فرمان ہے۔

لَهُ مَعِقَبَاتُ مِّن بَينِ يَدَيهِ وَمِن خَلفِهِ آوَى كَ لَيْهِ لَيُواكِ فُرِثْة بِي اللهِ عَلَيْهِ لَيُواكِ م كَ آكَ يَجِهِ كَه بحكم خدااس كَى اللهِ عَلَيْهِ كَه بحكم خدااس كَى اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ لَهِ اللهِ عَلَي

ایک فرشتہ تمہاری پیشائی پرہے جب تم اللہ تعالی کی بارگاہ میں تواضع کرتے ہو تو وہ تمہیں بلند کرتا ہے اور جب تم اس کی بارگاہ میں تکبر کرتے ہو تو وہ تمہیں پست کر ویتا ہے دو فرشتے تمہارے ہو نٹول کے پاس ہیں۔

لیس یحفظان علیك الاالصلاة جو صرف میری بارگاه میں تهمارے علی محمد صلی الله علیه وسلم درودشریف،ی کی حفاظت کرتے ہیں ایک فرشتہ تممارے منہ کے پاس ہے جو نیند کے وقت کوئی زہر کی چیز سانپ وغیرہ کو منہ کے اندر نہیں جانے ویتا۔ دو فرشتے تمماری آگھول کے پاس ہیں جواللہ تعالی کے

عم سے انسیں ہر تکلیف سے محفوظ رکھتے ہیں پھر ہر آوی پر دن کے فرشتے ہیں پھر دات

کے فرشتے دن کے فرشتوں پر نازل ہوتے ہیں کیونکہ دن دات کے فرشتے الگ الگ
ہیں تواس طرح سے کل ہیں ہیں۔

ہیں تواس طرح سے کل ہیں ہیں۔

ہی کنے والے کو اللہ تعالی جزادے۔

لطیبة عرج ان بین قبابها حبیبا لادواء القلوب طبیب
اذا لم تطب فی طیبة عند طیب به طابت الدنیا فاین نطیب

(طیبہ کس بلندی پرہے کہ وہاں محبوب ہیں جو تمام ہماریوں کے طبیب ہیں جب وہاں ہے تمام و ٹیاشفایار ہی ہے تو ہمیں بھی وہاں سے شفاطے گی ورنہ نہیں۔)

كى نے يہ بھى خوب كيا۔

الیك والالا تشدالر كائب وعنك والا فالمحدث كاذب ومن مذهبی حب الدیار ولا هلها وللناس فیما یعشقون مذاهب ومن مذهبی کی طرف به ورث كمال جانا به بمارا شهب مجوب كے دیار كے ماتھ محبت بے اور لوگول كے اپنے اپنے شاهب ہیں۔)

صلى الله عليه وآله وسلم تسليما

باب٩

بوفت حاضري كثرت درودوسلام

مامن عبد يسلم عند قبري الاوكل الله به ملكا يبلغني

حضرت الد ہر مرور منی اللہ عندے مروی ہے رسول اللہ علی ہے فرمایا جس نے میری قبر الور کے پاس درود بیڑھا میں اسے سنتا ہوں اور جس نے دور سے بیڑھاوہ مجھے بتا دیا جاتا ہے۔

عافظ سخاوی نے لکھا اسے امام الدائشنج نے ابو صالح سے اور انہوں نے حفرت الدہر بروزشی اللہ عند سے اسے روایت کیاائن قیم نے کما یہ غریب ہے حافظ سخاوی نے کمااس کی سند جید ہے جیسا کہ ہمارے استاد امام این ججر نے فرمایا اس کے بعد سخاوی نے کما یہ روایت امام این ابنی شیبہ بھی نے تر غیب اور یہ تھی نے حیاۃ الانبیاء میں ان الفاظ سے ذکر کی ہے۔

جس نے میری قبر کے پاس درود پڑھا میں اسے سنتا ہول اور جو دور سے درود پڑھے دہ پہنچادیا جاتا ہول

من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى نائبا ابلغته

بجر لكھااے امام بہقی نے شعب الایمان میں ان الفاظ سے ذكر كيا۔

جوآدی میری قبر کے پاس درود پڑھٹا ہے وہاں اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ وہ مجھے پنچادیتا ہے۔

مامن عبديسلم على عند قبرى الاوكل الله به ملكا يبلغني

میں وجہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنهم صاضری کے وقت کثرت کے ساتھ ورودو سلام پڑھتے ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماکانام معروف ہے۔

الہ حضرت عبداللہ بن وینار کابیان ہے میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کو حضور علیقتے کے مزار کے پاس کھڑے ویکھا تو وہ حضور علیقتے پر ورود جبکہ حضرت الا بحررضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے دعا کر رہے تھے۔

الہ بحررضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے دعا کر رہے تھے۔

الہ بحر وضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے دعا کر رہے تھے۔

الہ بحر وضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے بیٹے اساعیل قاضی وغیرہ کے الفاظ سے بھی میں حضرت ابن عمر

رضى الله عنماجب بھى سفر سے واپس تشريف لاتے تو مسجد نبوى ميں جاكر يول عرض كرتے السلام عليك يار سول الله' السلام على ابى بكر' السلام على ابى 'اور دور كعات نماز اواكرتے۔

۳-ان الفاظ میں بھی مروی ہے حضرت این عمر رضی اللہ عنماجپ سفر سے آتے تو مسجد میں دور کعت نماز اداکر تے۔

فبوالنبی صلی پیمراپنادایان ما تھ حضور علی قبر الور دبو القبلة ثم پر رکھتے پشت قبلہ کی طرف ہوتی پیمر الله علیه وسلم آپ علی کی خدمت میں سلام عرض بکو و عمو کرتے پیمر حضرت ابو بحر اور حضرت عمر رضی اللہ عنماے سلام کہتے۔

فیضع یدالیمنی علی قبرالنبی صلی
الله علیه وسلم ویستدبر القبلة ثم
یسلم علی النبی صلی الله علیه وسلم
ثم یسلم علی ابی بکر و عمر
رضی الله عنهما

سم امام مالک سے مروی الفاظ سے بھی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنماجب سفر کا ارادہ فرمانتے پاسفر سے واپس آتے۔

جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ودعاثم انصرف

تو حضور علی کی بارگاہ میں حاضری دیتے درود وسلام پڑھتے ' دعا کرتے پھروالیس ہوتے۔ ۵۔ حافظ سخادی کا میان ہے امام این افی الد نیا اور پہنٹی نے شعب میں حضرت عبد اللہ من مند اللہ من عبد اللہ من المی امامہ سے انہوں تے اپنے والد سے میان کیا۔

یں نے خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند کودیکھادہ مزار نبوی پر حاضر ہوئے اس طرح انہوں نے ہاتھ اللہ انہوں نے ہاتھ اللہ انہوں نے میان کیادہ فماز اداکرنے لگے پس مگر انہوں نے حضور کی خدمت میں سلام عرض کیااورواپس ہو گئے۔

رأيت انس بن مالك اتى قبرالنبى صلى الله عليه وسلم فوقف توفع يديه حتى ظننت انه الصلاة فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم ثم انصوف

۱ ۔ حافظ سخاوی کتے ہیں بزید بن الی سعید مدنی کا بیان ہے میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو الوواع کیا تو فرمایا مجھے تم سے کام ہے فرمایا۔

تم مدینه طیبه جاریمبو جب بارگاه نبوی میں حاضری ہو تو میر ابھی سلام عرض کرد۔

انى اراك اذا انيت المدنية سترى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فاقرئه منى السلام

اسے این افی الد نیااور پہنقی نے شعب میں نقل کیا۔

ے۔ حافظ سخاوی نے لکھا جہتی نے حاتم بن ور دان سے نقل کیا حضرت عمر بن عبد العزیز

شام سے مدینہ منورہ قاصد بھیجے تاکہ حضور علیقہ کی خدمت اقدی میں ان کا سلام عرض کرے۔

يوجه البريد من الشام قاصدا المدينة ليقرئ النبي صلى الله عليه وسلم منه السلام

الاسلام مجد الدین فیروزآبادی نے "الصلات والبشو" میں سند کے ساتھ حفرت الاسلام مجد الدین فیروزآبادی نے "الصلات والبشو" میں سند کے ساتھ حفرت ام ورواء رضی الله عنما سے نقل کیا کہ فتح بیت المقدس کے بعد حفرت عمر دسمی الله عنه جابیہ کے مقام پر تشریف لے گئے حفرت بلال نے شام میں تھر نے کا کما توآپ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے وی انہوں نے کما میرے کھائی ابورو بچہ کو بھی اجازت "

وے دو کیو نکہ میرے اور ان کے در میان رسول اللہ علیہ فیصلے نے مواحات فرمائی تھی پھر حفرت بلال میں اللہ علیہ نے مواحات فرمائی تھی پھر حفرت بلال رسمی اللہ عند نے خواب میں رسول اللہ علیہ کے زیارت کی توآپ علیہ کے فرمایا۔ نے فرمایا۔

بلال سے بے وفائی کیوں؟ کیا ہماری زیارت کو تمہارا دل نہیں چاہتا؟

ماهذه الجفوة يابلال؟ اما ان لك ان تزورني يا بلال؟

حالت پریشانی میں اٹھے سواری لی اور شہر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

حضور علی کے مزار کے پاس پنج کر زارہ قطار رود نے اور ابناچر واس پر رکھ دیا

فاتى قبرالنبى صلى الله عليه وسلم فجعل يبكى ويمرغ وجهه عليه

حفرات حسنین کریمین رضی الله عنما تشریف لائے۔

توان کے ساتھ چمٹ گئے اور ان کے یوسے لئے۔ فجعل يضمهما ويقبلهما

ان دونول بزرگول نے فرمایلال

ہم وہی اذان سنٹا چاہتے ہیں جو تم رسول اللہ علیاتی کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔

نشتهى ان نسمع اذانك الذي كنت توء ذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد

ان کے کہنے پر معجد کی چھت پر چڑھے اور اس سابقہ مقام پر کھڑے ہو کر اذان شروع کی اللہ کہ انو کر اور اس میں کی اللہ اکبر اللہ کہ انو کر ام کی گیاجب اَشھادُ اَن لاَّ اِللهُ اللهُ کہا تو کہر ام میں اور اضافہ ہو گیاجب کہا اُشھادُ اَن مُحمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ تو پر وہ وار خواتین بھی باہر کل آئیں اور ہر کوئی کہ رہا تھا۔

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رقوى يوم اكثر باكيا ولا باكبة بالمدينة بعد ارسول صلى الله عليه وسلم من ذلك الده

کمیں حضور علی تشریف تو نمیں کے
آئے؟ وصال نبوی علی کے بعد شر

یا خاتون نہیں رویا۔ سے واقعہ کیر کتب تاریخ اور تراجم میں منقول ہے۔ باب ۱۰ بو فن ز کر نبوی علیسته اسلاف کااوب حضرت قاضی عیاض کھتے ہیں جس طرح حیات و نیا ہیں آپ عیاف کا اوب و
احترام اور تعظیم و توقیر لازم تھی ای طرح وصال کے بعد بھی لازم وضروری ہے کیونکہ
آپ عیاف بمیشہ اللہ تعالی کے رسول و نبی ہیں اور یہ احترام و تعظیم آپ عیاف کے ذکر کے
وقت آپ عیاف کی بات اور سنن کے تذکرہ کے وقت آپ عیاف کا نام مبارک سیرت
طیبہ ال اطہار و عترت کے تذکرہ کے وقت اور آپ عیاف کے اہل بیت اور سحابہ کی
تعظیم لازم ہے۔

ا۔ امام ابو ابر اہیم تجیبی فرماتے ہیں ہر مومن پر لازم ہے کہ جب وہ آپ علیہ کاذکر کرے یاذکر سے تو وہ اکساری عاجزی مخشوع و خضوع اور تعظیم کرے۔ ساکن وبااوب ہو جائے اس طرح اپنے اندر آپ علیہ کی ہیت و جلال محسوس کرے جیے وہ آپ علیہ کے کے سامنے حاضر ہے اور ان آواب کو بجالائے جو ہمیں اللہ تعالی نے سکھائے ہیں۔

الله تعالی کاار شاد گرای ہے۔

ر سول کے پکارٹے کو آپس میں ایبانہ ٹھر الوجیعے تم میں ایک دوسرے کو

لاَتَجَعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَينَكُم كَدُعَاءِ بَعضِكُم بَعضًا

-617

(النور، ٣٣

ووسرے مقام پر قرمایا۔ ورفعنا لك ذكوك

اور ہم نے تمارے لئے تماراذ كربلند

(سوره الم نشرح، م) كرويا-

۲۔ حضرت قاضی عیاض لکھتے ہیں یہ طریقہ ادب ہمارے اسلاف صالح اور ائمہ کی سیرت رہی اس کے بعد سند صحیح کے ساتھ این حمید (امام مالک کے شاگر د) سے نقل کیا امیر الموشین ابو جعفر منصور نے حضرت امام مالک سے معجد نبوی میں گفتگو کرتے ہوئے آواز بلندکی توامام نے فرمایا امیر الموشین

لاتر فع صوتك في هذالمسجد السمجد السمجد المراد من باعد كرور كو نكدالله تعالى في لوكول كواوب سكماتي بوع فرمايا.

(سورہ الحجرات ۴) پر کھ لیا ہے۔ کچھ لوگول کی فدمت کرتے ہوئے فرمایا۔ اِنَّ الَّذِینَ یُنَادُونَكَ مِن وَّرَاءِ بِ شُک وہ چوشمیس حجرول کے باہر سے

میں تھی اس پر منصور او بونیاز کاسر ایابن گیا۔

۳۔ابد جعفر منصور نے پوچھا کیا میں قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کروں پارسول اللہ علیہ کی طرف؟ توامام مالک نے فرمایاتم اس بستی سے منہ کیوں پھیرتے ہو۔

هووسیلنك وسیلة ابیك آدم علیه آپ عَیْاتُهُ تَمَارَ اور تَمَارَ اور تَمَارَ الله الله الله الله تعالی فیك پس آپ عَیْقَهٔ کی طرف منه کر کے واستشفع به فیشفعه الله تعالی فیك شفاعت مانگو الله تعالی شفاعت قبول

فرمائے گا۔

الله تعالى كارشاد گرامى ہے۔

اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمارے حضور حاضر ہول اور پھر اللہ سے معاتی جابیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں۔ تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا صربان یا کیں

وكوآنهم إذظلمواأنفتهم جأئوك فَاسَعْفُرُوااللَّهُ وَاسْتَغْفَرلَهُمُ الرَّسُولُ لُوَ جِدُو اللَّهُ تُوالبُّا رَّحِيمًا

: (سوره النساء ۳۳)

علامہ خفاجی نے ''هووسیلتك وسیلة ابیك آدم'' كا معنی یہ بیان كیاك آپ علیہ ہی شفاعت فرمانے والے اور آپ علیہ کی شفاعت مقبول اور آپ علیہ ذات اقد س بارگاہ البی میں وسیلہ ہیں سے حدیث شفاعتِ عظمی اور اس حدیث کیلر ف اشارہ ہے جس میں ہے کہ جب وعاکر نے والا بول کے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي استَشْفَعُ إِلَيكَ بِنَيكَ يَا الله إلى تيرى بارگاه مِن تير عني كو نِّي ٱلرَّحمَةِ الشَّفَعِ لِي عِندُ رَبُّكُ أستجيب له

وسله عاما مول اے تی رحت آپ علی الله تعالى سے ميرى سفارش فرمائيس تو اس کی دعا قبول کرلی جائے گی۔

اس سے مراد حدیث اعمیٰ ہے جو حضوت عثمان بن صیف رصنی اللہ عنہ ہے مروی ہے جیماکہ سنن میں ہے۔اس کے بعد علامہ خفاجی وسیلة ابیك آدم کے تحت لکھتے ہیں جب سیدناآدم علیه السلام نے درخت سے کھایااور نادم ہو کر کہا۔

يَارُبِ أَسْنَالُكَ بِحَقّ مُحَمَّدٍ الدالله مِن تجه ع حضور عَلِيلة ك الاَّغَفَرت لِي وسلِد عما في ما نُلَا مول-

الله تعالی نے فرمایا تهمیں محد علیقہ کی معرفت کیے ہوئی ؟ عرض کیامیں نے عرش کے قوائم پریہ لکھا ہوادیکھالاالہ الااللہ محمدر سول اللہ تو محسوس کیا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ متصل فرمایاہے وہ تجھے تمام مخلوق میں محبوب ہیں اللہ تعالی نے فرمایا۔ اےآدم تم نے تج کہا۔

إنه لاحب الخلق الى ولولاه ماخلقتك

الم عاكم لكفة بين يه عديث على ي-

٧- قاضى عياض كلحتے ہيں حضرت امام الك نے حضرت ايوب سختيانی (جو جليل القدر تابعی امر کے استاذ ہيں) کے بارے تابعی امام الفقیاء والمحد شین امام مالک اور امام توری جیسے امر کے استاذ ہیں) کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جن لوگول سے حدیث لی ہان میں سے افضل شخصیت ہیں سے بھی فرمایا کہ انہوں نے دوج فرمائے میں نے بھی ان کے ساتھ جج کیا میں نے انہیں صبح و شام خوب دیکھا میں نے ان سے کسی شی کا سائے نہ کیا۔

غير انه كان اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى ارحمه فلما رايت منه مارأيت واجلا له للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت

لیکن جب بھی ان کے پاس حضور علیہ کا تذکرہ مبارک ہوتاتو وہ اس قدر روتے کہ میر اول پسیج جاتاجب میں نے سے میر وال مضور علیہ کی تعظیم کے تعظیم کرتے ہوئے دیکھا تومیں نے اشیں اپنا

واقعة أبيه استى تمام مخلوق سے ميرے بال

محبوب ہے آگر پیرنہ ہوتے تو میں تنہیں

بيدانه فرماتا

استاذ حديث بناليا\_

۵۔ امام مصحب بن عبداللہ (حافظ حدیث الم مالک کے شاگر دیخاری و مسلم اور دیگر کد شین کے استاف)کابیان ہے امام مالک رضی اللہ عنہ کا مجت نبوی میں حال یہ تھا۔

اذا ذکر النبی صلی الله علیه جب ان کے ہال حضور علی کا تذکر ہ وسلم عندہ یتغیرلونه وینحنی ہوتا توان کارنگ فق ہوجا تا جمک جاتے وسلم عندہ یتغیرلونه وینحنی حتی کہ اہل محفل پر اضطر اب طاری ہو حتی یصعب ذلك علی جلسائه

-106

ا یک دن اس کاسب بوچھا گیا تو فرمایا اگرتم ده دیکھ لوجو میں دیکھتا ہونا معنی ہے ہے کہ اگر تم میری طرح آپ علیقہ کے جمال 'جلال 'ہیت 'مقام' کمال کا مشاہدہ کر لو تو تنہیں مير عافطراب اورريك كى تبريلى عجيب ندك

۲۔ انمی کامیان میں نے امام محد من منکدر (حافظ حدیث جلیل تاہمی صحاح ست کے راوی سید القراء ؟ کود یکھا۔

لانكاد نسأله عن حديث ابدا جميشه جب بھى جم ان سے كوئى صديث الايكى حتى نوحمه رسول يوچيت تووه اس قدررو پڑھتے كه جائے۔ جائے۔ جائے۔

ے۔ حضرت امام مالک رمنی اللہ عند کا بیان ہے میں نے حضرت امام جعفر بن محمد صادق رمنی اللہ عنهم کی زیارت کی وہ نمایت ہی خوش مزاج اور تنبسم والے تھے مگر۔

جب ان کے سامنے ڈکر ٹبوی علی اللہ ہوتا توان کارنگ ڈروپڑ جا تااور میں نے انہیں کھی بغیر وضو صدیث میان کرتے

يوت نيس ديكها-

فاذاذكر عنده اصفر ومارأً يته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعلى طهارة

۸۔ انہی کامیان ہے کہ میں ان کی خدمت میں مختلف مواقع پر کئی بار حاضر ہوا ہوں میں نے انہیں ان تین حالتوں میں و یکھایاوہ نماز اوا کر رہے ہوتے یا خاموش یا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے لا تعین بات ہر گزنہ کرتے امام موصوف رضی اللہ عنہ ان علماء کے سربر اہ ہیں جو نہایت ہی عابد اور خوف الی رکھنے والے ہیں۔

۹۔ امام مالک کامیان ہے حضرت عبد الرحمٰن بن قاسم (بن محمد بن ابل بحر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ کے سات فقهما میں سے ایک ہیں ) کا حال سے تھا۔

جب حضور علی کا دُکر ہوتا تو ان کا رنگ فی ہوجاتا اور ہیت رسول علیہ کی وجہ سے ان کی زبان خشک ہوجاتی۔

كان يذكر النبى صلى الله عليه وسلم ينظرالى لونه كانه نزف عنه الدم ولقد جف لسانه فى فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

۱۰۔ آپ سے مروی ہے کہ میں حضرت عامر بن عبداللہ بن ذبیر رضی اللہ عنہ کے پاس حاما کر تا۔ جب ان کے پاس رسول الشعطا كا مذكره بهوتا تووه اسقدر روتے كه ال كى آنکھوں ہے آنسو خشک ہو جاتے۔

فاذا ذكر عنده النبى صلى الله عليه وسلم بكي حتى لايبقي في عينيه دموع

اا آپ فرماتے ہیں میں نے امام زہری (جوبڑے ہنس مکھ اور ملنسار آدی تھے) کو دیکھا جب ان کے سامنے رسول الشرعافیہ کا ذكرأتا تووه اسقدر روتے كه كوياده تهيس نمين جانة اورنه تم انمين بهيانة

فاذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكانه ماعرفك ولا

١٢- آپ نے يہ مجى فرمايا مير احصرت صفوان بن سليم (جو عابد مجتمد ہيں اور ان كے بارے میں معروف ہے کہ ان کا جالیس سال تک پہلوز مین پر نہیں لگا) کے پاس جانا

جے ای ان کے ہاں رسول الله عليہ كا ذکر ہو تاوہ رودیتے حتی کہ لوگ انہیں اس عال میں چھوڑ کر چلے جاتے۔ فاذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه

٣ ا حضرت قاضی عیاض نقل کرتے ہیں حضرت قناد ہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے۔

جب وہ حدیث رسول سنتے تو ان پر رونے اورافطراب كى كفيت طارى موجاتى كان اذا سمع الحديث اخذ العويل والزويل

سما۔ جب لهام مالک رضی الله عند کے بال حدیث پڑھنے والوں کی تعداو بڑھ گئی اور ان ے بلند آواز ہے حدیث لکھوانے کاعرض کیا تو فرمایا للند تعالی کاار شاد گرامی ہے۔ يَالُّهُ الَّذِينَ أَمَّنُوا الْآتَرِ فَعُوا أصواتَكُم الصاليْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله المال الم المال المناف المالية ا کی آواز ہے بلندنہ کرو۔ فَوقَ صَوتِ النِّبِي

اورآپ علی کا عزت واحترام وصال کے بعد بھی ظاہری حیات کی طرح ہے۔

١٥- الم م الن سيرين اكثر مسكرات ليكن-

اذا ذكر عنده حديث النبي.صلى

الله عليه وسلم خشع

جیسے ہی ان کے پاس صدیث نبوی ملطقہ کا تذکرہ کیاجا تاوہ خشوع اختیار کرتے۔

۱۱۔ امام عبد الرحمٰن من مهدى كا معمول به تھاجب حدیث نبوى علی ساتے تو پہلے خاموشى كا تھم دیتے اور لاتو فعوا اصواتكم فوق صوت النبى كے بارے میں كئے بارے میں كئے بيد تھم عام ہے حتى كه اس آواز كا بھى احترام كياجائے جوآپ علی ہے كوئى بات ميان كر دہا ہواى طرح راوى حدیث كے آواز بر آواز بلند نه كى جائے جس طرح آپ علی ہے كو دقت ارشادات عاليه سنتے ہوئے خاموشى ضرورى ہے اس طرح قراءت حدیث كے وقت بھى سكون وخاموشى لازم ہے۔

ا اعلامہ خفاجی نے لکھا کہ امام مالک کے بارے میں مروی ہے کہ ان کی مجلس میں کوئی نہ کوئی آدمی ہو تاجو دوسر ول کو حدیث لکھوا تا حالا نکہ پیچھے گزرا کہ دواسے تاپیند قرار دیتے تھے۔ فرماتے ہیں اس میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ پہلے زیادہ لوگ نہ تھے بلاواسط بھی ساع ہو جاتا لیکن لوگول میں بہت اضافہ ہو گیا تو ضرورت کے پیش نظر آدمی مقرر کرنا پڑا۔

۱۸ \_ امام داری نے سنن میں حضرت عمر دین میمون سے میان کیا میں ہر جعرات کی شام سید ناعبد اللہ بن مسعود رضی انلہ عنہ کے ہاں جاتا کسی بھی حوالے سے میں نے اخبیں قال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتے ہوئے نہیں سناا یک شام انہوں نے یہ کلمات کئے۔

فاغرورقت عينا ابن مسعود توان كي تكصيل چمك برهين اوران كي وانتفخت او داجه ركين پيول گئيں۔

9 ا۔ امام دار می نے بی امام شعبی اور ابن سیرین سے نقل کیا حضرت ابن معود رضی الله عنه جب حدیث بیان کرتے۔ تو ان كا چره فق جو جاتا اور كتے اس طرح فرماياس كي مثل فرمايا

تربد وسجهه وقال هكذا اونحوه هكذا اونحوه

مضطجع

۲۰ حضرت علقمہ ہے ہے حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ عنہ نے کہا قال رسول الد عايسة

توكاني المح اور كماآب عليه في ال ثم ارتعد ثم قال نحوذلك اوفوق کے ہم معنی فرمایا وریاس پر اضافہ فرمایا ذلك

الالهام مالک رضی الله عند کامیان ہے ایک آدمی حضرت سعید بن میتب کے پاس حدیث ہو چھنے کے لئے آیا اس وقت وہ لیٹے ہوئے تھے وہ اٹھے اور بیٹھ کر حدیث میان کی اس آدی نے عرض کیاآپ نے یہ تکلیف کیوں کی ؟ فرمایا۔

كرهت ان احدثك عن رسول الله ين اس بات كو پند اى نيس كرتاك صلى الله عليه وسلم وانا من ليث كر عديث رسول عليه بان

٢٢ الم عبدالله عن مبارك كابيان ب من في المم مالك رضى الله عند كو حديث پڑھاتے ہوئے دیکھا کہ انہیں اس حال ہیں سولہ و قعہ پچھوٹے ڈنگ مارا ان کارنگ بدل جاتااور ذرويره جاتا

مرسليله حديث رسول الشرعيفية ميان ولايقطع حديث رسول الله صلى كرنامنقطع نه كيا\_ الله عليه وسلم

فراغت کے بعد ہو چھآتے ہیہ معاملہ عجیب کیاتھا؟ فرمایا مجھے پھونے سولہ د فعہ کاٹا مگر ہیں نے صبر وہمت سے کام لیا۔

بیه تمام محنت و مشقت حدیث رسول علیسط انما صبرت اجلالا لحديث رسول کے اوب واحرام کی وجہ سے کی ہے۔ الله صلى الله عليه وسلم

٢٣ ـ ين مدى كت بي مين ايك ون مقام عقيق كي طرف امام مالك ك ساتھ جا ر ہاتھا ہیں نے آپ سے حدیث ہو چھی۔ تو مجھے انہوں نے جھڑک ویااور فرمایا۔ میں تیرے مقام کواس سے بلند سمجتنا ہوں كه توطيح وع عديث رسول يوجي کنت فی عینی اجل من ان تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي

٢٢\_ فيخ مطرف بن عبدالله كت بين لوگ امام مالك كے ياس حديث لوچين ان كے وروازے پرآتے خادمہ آتی اور یو چھتی حضرت یو چھ رہے ہیں تم نے حدیث رسول کے بارے میں یو چھنا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اگر وہ کہتے فقهی مسئلہ پو چھنا ہے تو اس جالت میں ہی تشریف لے آتے اگر کتے ہم نے مدیث کے بارے میں یو چھٹا ہے تو مسل یا کامل وضو کرتے خوشبولگاتے اچھے کپڑے اور جبہ پہنتے (سبزیا کالا) عمامہ باندھتے پھر عادر اور هتے خصوصی نشست پر تشریف فرما ہوتے خشوع کی کیفیت ہوتی اور خوشبو کی د هونی دی چاتی۔

وجہ یو چھی تو فرمایا میں حدیث رسول علیہ کے تعظیم جالا تاجا ہتا اور میں اسے يا كمزه اورحاك وقارض بيان كرناعا بتا مول

۲۵۔ چیخ ان افی اولیس ہے ہے امام مالک راستہ میں یا کھڑ ہے ہو کریا جلدی میں حدیث ر حول بیان نمیں کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے۔

احب ان افھم حدیث رسول الله میں چاہتا ہوں آپ علی کے قرمان کو

صلى الله عليه وسلم خوب الجيمى طرح سمجها ياجائے۔ ٢٧ ـ شخ ضراد بن مرة نے اسلاف سے بیان کیا۔

کانوا یکرهون ان یحدثوا علی وہ بے وضوصہ یث بیان کرنے کو ٹاپینہ - = = 5

غير وضوء

درودابراهیمی پرتفصیلی گفتاً

ہم نے چھپے آیت مبارکہ ان الله و ملاقت کے تفییر میں تیسری وجہ کے تحت درود ایر اہمی کے تحت مختلف الفاظ نقل کئے ہیں اب اس کے معانی پر پچھ گفتگو کر تاچارہے ہیں تاکہ جاال کے لئے تعلیم 'غافل کے لئے تذکرہ اور فائدہ کی تکمیل ہو جائے اور سے اس لئے بھی کہ دب العالمین کی بارگاہ میں حالت نماز میں پڑھاجا تاہے۔

لید انمازی کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ کے معانی سے واقف ہو جسے کہ وہ نماز کے اعمال اور مقاصد سے واقف ہے ہم اختصار آاس کے الفاظ پر برتر تبیب سے گفتگو کریں گے اللہ کی توثیق سے شروع کرتے ہیں۔

ا\_اللهم كي شرح

اللهم کا معنی یا اللہ ہے آخری میم ابتد انی یا کے عوض ہے اور یہ اسم جلیل القدر اللہ بی کو خصوصیت ہے جسیا کہ بوقت ندااس مقدس نام کے ساتھ ہمزہ قطعی ہوتا ہے یا اللہ اس کے علاو بھی اس مقدس و مبارک نام کی متعدد خصوصیات ہیں یہ قول کہ اسمیس میم 'یا کے عوض ہے سیوبیہ 'خلیل اور دیگر اہل لغت کا ہے فرااور اہل کوف کی رائے یہ ہے کہ اللهم کی اصل یا اللہ امنابخیو (اے اللہ ہمارے ساتھ فیر کااراوہ فرما) شخفیف کی فاطر تمام کو حذف کی ایاللہ امرہ گیا پھر ہمزہ کو وعامیس کشر ساستعال کے وجہ سے حذف کر دیا تو اللهم رہ گیا ہفت اہل علم کا کمتا ہے میم واؤکی طرح جمع پر دال ہے دائی جب اللهم کہ کر دعا کر تا ہے تواس نے تمام اساء حتی کو جمع کر تا ہے لہذا واؤمیم کی طرح ہم کہ کر دعا کر تا ہے لہذا واؤمیم کی طرح ہے یہ حرف شفوی ہے جو ناطق کے دونوں ہو نئوں کو جمع کر تا ہے لہذا عمر و کیے ہوں انہ اور جمع غائب میں ہم وغیرہ کا مامات قرار دیا ہے جمع ضمیر مخاطب میں انتم اور جمع غائب میں ہم وغیرہ کہ کا جاتا ہے۔ جب اللهم باب ندا (جو طلب ہے) جمع ہے تورب اللهم غفود و حسم نمیں کہ جا اسکی بلکھ اللهم اغفر کی وارحمنی کماجائے اس پر حرف ندانادر بی واض ہو تاہے خلاصہ میں ہے۔

والاکثر اللهم بالتعویض وشد یاللهم فی قریض (اکثر کے نزدیک اللهم کی میم یا کے عوض ہادراس پریاشعر میں داخل ہو کتی ہے) امیرین افی الصلت کے اشعاراس پر ہیں۔

واى عبدلك لاالما اقول يااللهم يااللهما ان تغفراللهم تغفرجما انى اذا ماحدث الما

لفظ اللهم كساته وعاتمام اساء الهيه كوجع كرديق بي فيخ نضر بن شميل كتي بين-جس في اللهم كماس في الله تعالى ك تمام اساء كوجح كرليا-

من قال اللهم فقد دعا الله تعالى بجميع اسمائه سبحانه

امام حسن بصرى رمشى الله عنه كالرشادب لقظ اللهم مجمع الدعاءب\_

میخ ایور جا عطاری کا قول ہے اللهم کی میم میں اللہ تعالی کے نتاوے اساء مباركه بین ای لئے بعض عرفانے فرمایا۔

بیاسم اعظم ہے جباس کے ساتھ وعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے اور جب اس - C 16 3 2 6 6 6 - 1 9 E انه الاسم الاعظم الذي اذا دعى الله به اجاب واذاسئل به اعطى

۲\_صل علی محمه کامفہو

جیے حضرت او العالیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گزراصلاۃ اللہ تعالی کا مفہوم اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ کی شاء و تعظیم ہیان کرنا ہے حضر ت ابن عماس رضی اللہ عنہ ہے جہ صلاق اللہ کی طرف ہے رحمت اور ملا تکہ کی طرف ہے استغفار ہے تو اللہ تعالی کی صلاۃ ٹٹا' تعظیم 'رحمت ' خصوصی شفقت اور تفضل پر مشتمل ہے اور پر تمام کے تمام اس کے همن میں آتے ہیں الغرض اللہ تعالی کی صلاۃ ہر ہندے کے حسب رہیہ و محبت اور قرب ہے چو نکہ سید نامحہ علیہ اللہ تعالی کے سب سے زیادہ محبوب ہر مقرب ے بوھ کرا قرب اولین وآخرین میں رب العالمین کی بار گاہ میں سب ہے اگر م جنہیں اللہ تعالی نے اسامقام عطافر مایا کہ اس میں کوئی دوسر اشر یک ہی شہیں اور وہ مقام وسیلہ ہے جو صرف ایک ہی مخصوص بندے کا حصہ ہے اور وہ سیدنا محمہ علیکے میں جو اپنے مقام و ر عبد میں منفر دویکتا ہیں۔ اس لئے ان پر اللہ تعالی کی صلاق مخصوص اور ان کے مقام حال کے لائق ومناسب ہے۔ حضور علی پراللہ تعالی کی صلاۃ کانہ کوئی تصور کر سکتاہے اور نہ ہی اندازہ کیونکہ اس کی حقیقت کانہ کوئی اور اگ ہی کر سکتا اور نہ ہی اس کے وصف و نور کا کوئی احاطہ کر سکتاہے۔

فمهما تصورها المتصورون وقدرها المقدرون لايدركون كنهما ولايحيطون بوصفها ونورها

ر ہاللہ تعالی کاآپ علی کے خدام اہل ایمان پر صلاۃ تو دہ ان کے حسب ایمان ہے اور سے شرف انہیں سید اعظم علی کی اتباع سے تصیب ہو تا ہے اور تابع کا فضل اپنے امام و مقد اکی انباع کے مطابق ہو تا ہے۔

بھٹے عبد بن حمید اور ابن منذر نے حضرت مجاہدر ضی اللہ عند سے نقل کیا جب بے آیت مبارکہ" ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی" بازل ہوئی تو حضرت او بحر رضی اللہ عند نے عرض کیایار سول اللہ علیہ ہے۔

الله تعالى في جو خر بھى آپ علاق كو عطا فرمائى اس ميں سے اس في ہميں بھى حصہ عطافر مايا ہے۔ ما انزل الله عليك خيرا الااشركنا فيه

تواس پر سیآنیت مبارکہ نازل ہوئی۔ هوالذی یصلی علیکم وملائکته وہی ہے کہ درود بھیجاہے تم پروہ اور اس (سورہ الاحزاب ۳۳) کے فرشتے

تواللہ تعالی اپنے صبیب اکرم علیہ پر ان کے مقام نبوت منصب رسالت مخصوص مقام وسلہ و فضیلت کے لا کق صلاۃ جھجتا ہے اور اہل ایمان خدام پر اتباع کی وجہ سے کوئکہ متبوع کے اگرام کی وجہ سے تابع کا اگرام اور اس کے شرف کی وجہ سے تابع کو شرف ماتا ہے اتباع کرنے والوں پر اللہ تعالی کی رحمتوں کے نزول کا سب سے میواسب ورود شریف پڑھا اللہ تعالی اس پر وس و فعہ درود شریف پڑھا اللہ تعالی اس پر وس و فعہ رحمت نازل فرما تا ہے۔ تو جس نے دس و فعہ پڑھا وہ اللہ تعالی کی طرف سے سود فعہ

ر حت یائے گااور بیار حمول میں اس قدر اضافہ درود شریف بی کی بر کت ہے۔ غلامان نبی پر نزول رحت البی کے اسباب

ا امام ابو واؤد نے حضرت بر اءر ضی اللہ عنہ سے نقل کیا ٹی رحمت علیہ نے فرمایا۔ ان الله وملائكته يصلون على الله تعالى اوراس كے فرشتے صف اول ير

الصف الاول على تجير

منداحمد میں یہ بھی ہے اڈان دینے والے کے لئے مغفرت ہوتی ہے یہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اور ہر خشک وتر سننے والی اشیاء اسکی تصدیق کرتے ہیں اور اس کی وجہ ہے نمازير صف والول كى مانندا سے اجر ماتا ہے۔

٢- معلم فيرير دهت كانزول

امام طبرانی اور امام الضیاء نے حضرت ابوامامد رضی الله عند سے میان کیا ر سول الله عليه في فرمايا-

الله تعال اس کے فرشتے حی کہ کیڑی ای بل مجھلی سمندر میں خیر کی تعلیم دینے والے ك لخر ممتى مجت اورمائكت بن ان الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر يصلون على معلم الخير

٣ لهام ابوداؤرئے حضرت براء ہے نقل کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے صف اول کے ساتھ متصل لوگوں پر صلاۃ جھیتے ہیں۔

وما من خطوة احب الى الله من مجمح برقدم عيده كروه قدم محبوب ے جو صف مانے کے لئے اٹھایا

خطوة يمشيها يصل بها صفًا

سمرائنی نے حفرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت کیا حضور سرور كا نات عليك في ال الله تعالى اور اس كے فرشتے صف ميں وائي طرف كھڑے ہوئے والول پر صلاق بھے ہيں۔

ان الله وملائكته يصلون على ميا من الصفوف

٣ ـ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُ كَامِقُهُم

اس پر ہم چیچے گفتگو کرآئے ہیں کہ آپ عظاقت کے اسم گرامی ہے پہلے بافظ سید ناپڑ صناچاہے اب ہم آپ علیقت کے اسم مبارک پر گفتگو کریں گے۔

اال علم نے فرمایاآپ علی کے تمام اساء مبارکہ میں مشہور محمد (علیہ) ہے قرآن مجيد مين متعدد مقامات يراس كاذكر بمحمد رسول الله ماكان محمد ابا احد من رجالكم وما محمد الا رسول بياسم شريف صفت سے منقول موكر عكم بناہے اس کا معنی ہے جس ذات کی اس قدر حمد کی جائے کہ اس کی نہ تو انتہا ہو اور نہ ہی کوئی حد ' بیر اسم کر میم آپ علیہ کی حمد اور حامدین کی کثرت پر وال ہے ای طرح سیر آپ علی موجبات واسباب حمد کی کثرت کوواضح کر رہاہے کیونکہ میہ وزن مفعل (مین پرشد) ہے جس کی وضع کثرت اور اضافہ کے لئے ہے مثلاً معظم مبیعل محر م اور مدح اسے ہی کماجائے گاجس کی کثرت کے ساتھ تعظیم و تکریم اور مدح کی جائے آپ علیہ کا پیدائم کریم اس لئے ہے کہ آپ کثرت حمد کے ساتھ محمود ہیں اور پیر حمد وائم ، کثیر ااور نہ ختم ہونے والی ہے آپ علیہ اللہ تعالی کے ہاں اور فرشتوں کے ہاں محمد علیت انبیاء و مرسلین کے ہاں محمد علیت اہل ساواهل عرش کے ہاں محمد علیت اہل زمین و فرش کے ہاں محمد عظیمی حتی کہ مخالفین کے ہاں بھی محمد عظیمی میں جیسا کہ عَقْرِيبِ آرباہے تفصیل سے ہے کہ حمد بمعنی شامخلف انواع پر مشتمل ہونے کے باوجو داس کے دو عظیم اسباب ہیں۔

المحسن و كمال

٢\_فضل واحسان

جوادی محات و کمالات رکھتاہے اس کے ان محاس کمالات کے مطابق اس

کی حمد ہو گی ای طرح جو آدمی فضل واحسان کا مالک ہے اس کی بھی ان کے مطابق ثناء ہو گ جب سے ضابط معلوم ہو گیا تو واضح رہنا جائے کہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ ا حاحب محاس و كمال اور صاحب فضل واحسان سيدنا محمد عليظة سيروه كر كون م آپ علی ہی تھام کے جامع اور سب سے اعظم ہیں۔

آپ علی کے محاس و کمالات

آپ علیقہ کے محاس و کمالات کا احاط اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں کر سکتا جب سی عالم کا کمال علمی بیان کیا جائے (کیونک علم صفت کمال ہے) توسب سے بوے عالم اور سب سے بوھ کر عارف سیدنا محمد علیہ ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ علیہ کے بارے

اور تنهيل كهاديا جو يحى تمنه جائة تع اور الله كالم يربوا فضل ہے وَعَلَمَّكَ مَالَم تَكُن تَعَلَمُ وَكَانَ فَضلُ اللهِ عَلَيكَ عَظِيْمًا

(سورہ النساء '۱۱۳) آپ علی ہے خود بطور اظہار نعمت تمام کا کنات ہے بڑھ کرعالم ہونے کا یوں اعلان فرمایا

الله کی قتم میں اللہ کے بارے میں تم سب ہے زیادہ علم والا اور زیادہ خشیت ر کھنے والا ہول۔

اما والله اني لاعلمكم بالله واشادكم له خشيه

مجھے کلمات جامعہ اور ان کے خواتم ہے نواز اگیاہے۔ (بخاری و مسلم) ووسرے مقام پر فرمایا اے لوگو! انيي قد اوتيت جوامع الكلم وخواتمه

مجھے کلمات کے فواتح 'جوامع اور خواتم عطاكة كي بين-

يه بھی الفاظ طعے ہیں اعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه (مسند ابو يعلى)

جب کسی متقی کی تقوی کی بدیاد پر درح کی جائے توسب سے بوے صاحب تقوی سید تا محدر سول اللہ عظیمی ہیں۔ محدر سول اللہ علیہ ہی ہیں۔

آپ علی فی نظور اظهار نعمت بیر اعلان فرمایا۔

اماوالله انى الاخشاكم لله مين تم مين سب سے زياده الله كى خشيت واتقاكم له (بخارى و مسلم) اور تقوى ركھنے والا يول۔

جب زھد کی مناء پر زھاد کی مدح کی جائے تو تمام سے بوے زاہد سیدنا محمد علیہ ہی ہیں حضرت فاۃ روق اعظم رضی اللہ عند نے آپ علیہ کو چٹائی پر آرام فرماد یکھا تووہ رود یے تھے آپ علیہ نے اعلان فرمایا۔

ماانا والدنیا الاکراکب استظل میرادنیا کے ماتح ٹواں سافر جینا تعلق ہے جو کی درخت کے ماتح ٹواک دیریٹھااور پھر چوڑ کرروائد ہو تحت شجرة ثم راح و تو کھا گئا۔

جب کمال عقل و ذکاوت اور قئم کی بناء پریہ عقلاًء عالم کی مدح کی جائے تو تمام جہانوں میں سب سے بوے صاحب عقل و ذکاوت اور صاحب فطانت سیدنا محم عقلیہ ہی ہیں جیسا کہ ہم نے بوی تفصیل اور و لائل کے ساتھ شائل شریفہ شیں بیان کیا ہے۔ له جب اچھے خلق پر کسی کی شاء کی جائے تو تمام محاس اخلاق اور کمالات کی جامع آپ علیہ خلق کے لحاظ سے سب سے احسن اور اوب کے لحاظ سے سب سے احسن اور اوب کے لحاظ سے سب سے جامع ہستی ہیں۔

الله تعالى كاارشاد كراي ہے۔

اوربے شک تمہاری خلق بوی شان کی

إنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

(سورة قلم مم)

آپ عَلِيْكَ تُواخلاق مبارك كى آخرى حدير فائز ين-جب كريم اور شجاع كى كرم و شجاعت كى بناء پر تعريف كى جائے تو مخلوق خداميں سب سے زيادہ تى وكريم اور سب سے بوے شجاع سيد نامجر عَلِيْكَ وَ بَيْ حضر ت انس رضى

الله عند سے مرسول الله علي

کے مصنف کی کتاب کانام "سیدنا محدر سول اللہ" ہے جو سیرت و شاکل پر اہم کتاب ہے دعا کریں اس کے ترجمہ کی سامت کا میں اس کے ترجمہ کی سعادت بھی نصیب ہو۔ اس کے ایک باب "وسعت علم نبوی" کا ترجمہ شائع ہو گیا ہے۔

احسن الناس واجو دالناس واشجع سب نو بھورت سب ناوہ تنی الناس (بخاری و مسلم) اور سب ہے بادر ہیں۔
جب تواضع کی بناء پر متواضع لوگوں کی ثنائی جائے توآپ علیہ تھ تواضع کرنے والوں کے امام ہیں آپ علیہ کی تواضع کا بیہ عالم تھا کہ آپ علیہ نے بیوہ اور مساکیین کے ساتھ چل کر ان کی حاجات پوری فرمائیں جبکہ بیہ بھی ممکن تھا کہ آپ علیہ کی کھی صحافی کو اس کا حکم دیے حضر ت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے ایک آدمی نے آپ علیہ کو تین وفعہ آوازدی توآپ علیہ نے ہربار لبیک لبیک فرمایا۔

حضرت مجاهدے منقول ہے کہ ایک آدی نے عوالی میں آو هی رات کے وفت جو کی رو عوت دی توآپ عیافتہ نے قبول کرلی۔

جب کسی صاحب رحم کی شفقت کی مناء پر مدح کی جائے توسب سے زیادہ شفیق سیدنا محمد علی ہیں خوداللہ تعالی کاار شاد گرامی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ الأَرْحَمَةُ لِلْعَالِمِينَ اور بَمْ لِي تَمْسِى شَرْ بَهْجِا مُرْ رَحْت (سوزه انبياء ۱۰۷) سارے جمال کے لئے۔

آپ علیہ تمام جمانوں کے لئے رحت اہل ایمان کے لئے رحت کا فروں کے لئے رحت منافقین کے لئے رحت ممام انسانوں کے لئے رحت خواہ مروہوں یاخوا تین یا بچ حتی کہ آپ علیہ پر ندوں اور حیوانات کے لئے رحمت میں ہم نے اس کی تفصیل شائل محمد میر میں کی ہے۔

انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمة مجملات كرف والا نميس رحت مناكر محت مناكر محت مناكر محت مناكر محت مناكر محت مناكر مناكر

امام جہتی اور طبر انی نے نقل کیار سول اللہ علی نے فرمایا میں سر اپار حمت اور متات کے لئے سر اپاہر ایت ہوں۔

جب كى كى مدل وانصاف كى بات مو توائل عدل وانصاف كى سرير اه سيدنا محدر سول الشاقية في سرير اه سيدنا محدر سول الشاقية في برعا قل جب آب عليه كابير قرمان سنتائ توآب عليه كى عدل عظيم اور فيصله قويم يرشام موجاتا ہے۔

قتم اس دات اقدس کی جس کے قبضہ میں محمد علیقے کی جان ہے آگر فاطمہ بنت محمد علیقے بھی ایساکام کرتی تو میں اس کا والذى نفس محمد ببده لو ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها

بھی ہاتھ کا اور بتا۔

بلحد آپ علی کا عدل و انصاف اعلان نبوت سے پہلے ہی معروف تھا حتی کہ اوگ اپ معاملات کا فیصلہ آپ علیہ سے کرواتے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہاسلام سے قبل دور جا ہلیت میں لوگ اپ کیس رسول اللہ علیہ کے پاس لاکر فیصلہ کرواتے جب اسلام سے قبل دور جا ہلیت میں لوگ اپ کیس رسول اللہ علیہ کے پاس لاکر فیصلہ کرواتے جب جر اسودر کھنے کا مسئلہ در چیش ہوااور ہر کوئی اس شرف کوپائے کے لئے کوشال تھا یہ معاملہ بھی آپ علیہ کے سپر د ہوا توآپ علیہ کے فرمایا سے چادر پر رکھواور ہر فیمیلہ کا ایک آدمی اٹھائے میں شریک ہو جانے تو اس طرح آپ علیہ کے انہیں جمع بھی فرمادیا۔

جب امانت وصدق کی بناء پر کسی کی مدح کی جائے تو تمام امینوں اور پھوں کے امام سیدنا محمد رسول اللہ علیہ ہی جیں اور یہ بات مخالفین کے ہاں بھی معروف تھی اور اس کی ورگواہی دیا کرتے حضرت مسور بن مخرمہ کہتے جیں جیں نے اپنے ماموں اور جسل سے کما تھا۔

کیا اعلان نبوت سے پہلے محمد علیہ فی م مجھی جھوٹ یولا؟ مل تنهمون محمدا بالكذب قبل ان يقول مقالته تركنے لگااللہ كي فتم

محمد علی ہارے اندر ایے نوجوان ہیں جو صادق اورامین کے لقب سے بلائے جاتے ہیں

كان محمدوهوشاب يدعى فينا الصادق الامين یعنی انہوں نے چین اور جواتی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں یو لا تو چالیس سال کی عمر میں ایسا کہاں ممکن ؟ بلحہ اس کے بعد تو زیادہ لا ئق و مناسب ہے کہ آپ علیاتی کڈب ہیانی نہ کریں بلحہ وہ اپنے ٹمی حق ہونے اور کہنے میں سیچ ہیں۔

میں نے کہا پھر تم ان کی اجاع کیوں نہیں کر لیتے ؟ لینی جب ان کے صدق و امانت کا اعتراف کرتے ہو تو پھر یہ کیے عمکن ہے کہ وہ دعوی نبوت میں جھوٹ ادلین بعد وہ توبلا شبہ ہے ہیں تو تم کیوں نہیں مان لیتے اور جسل نے کہا ہمارے اور بنو ہاشم کے در میان قضیلت کا تنازعہ ہوا انہوں نے بھی لوگوں کو کھلایا پلایا اور ہم نے بھی 'انہوں نے بھی لوگوں کو کھلایا پلایا اور ہم نے بھی 'انہوں نے بھی کو سی کی خدمت کی ہم نے بھی 'اس فخر میں ہم پر ابر تھمرے پھر ہو ہاشم نے فخر کرتے ہوئے کہا ہم میں نبی ہیں لہذا ہمیں تم پر فضیلت و شرف حاصل ہے ہم نبی کہاں ہوئے کہا ہم میں نبی ہیں لہذا ہمیں تم پر فضیلت و شرف حاصل ہے ہم نبی کہاں سے بوئے کہا تم میں ان کے برابر تھمریں۔ تو اس کی جمالت 'رسول اللہ علیہ کی خوات کے انکار کا حب بنی حالا نکہ وہ ول سے جانتا تھا کہ آپ علیہ ہے ہیں تو نہوں ارشاد قرمائی۔

آپ علیہ کی نبوت کو سے جانتا ہو کے اس نے انکار کیا اللہ تعالی نے اس بات کی فیر لیوں ارشاد قرمائی۔

فَانَّهُم لاَيُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بايَاتِ اللهِ يَجحَّدُون

تودہ تنہیں شیں جھٹاتے بلحہ ظالم اللہ کیآیتوں سے اٹکار کرتے ہیں۔

(سورة انعام ٣٣٣)

العین وہ آپ علی کہ جموٹا نمیں سمجھتے بلحہ جانے ہیں کہ آپ علی سے ہیں کیکن اپ ظلم اور عدم اعتراف کی وجہ ہے آپ علی کی لائی ہو تمیں تعلیمات کا انکار کرتے ہیں حضور علی کے فرمان ہے۔

والله انى لامين فى السماء وامين الله كى فتم مين آسمان مين بهى المن بول فى الارض (مصنف ابن ابى شيبه) اور زمين مين بهى فى الارض (مصنف ابن ابى شيبه) اور زمين مين بهى فصيح و بليغ كوسر الإجائة توان سے تمام ارفع المغ المام حكماء سيدنا محمد عليه إلى بلحد آب عليه كو فصاحت و بلاغت سے بوده كرجوائ

الكلم عطاكة كئة آب علية فرمايا-

اوتبت فواتح الكلم وجوامعه مجمع فواتح كلمات جواصع اور خواتم عطا وخواتمه جب سى كى حسن صوت كى وجه سدح كى جائے تو تمام سے حسين آواز سيد نامحم عليات جب سى كى حسن صوت كى وجه سدح كى جائے تو تمام سے حسين آواز سيد نامحم عليات بين جيساك حضرت براء بن عاذب رضى الله عند سے سے آپ عليات

ئے عشاکی نماز میں سورۃ والتین والزیتون پڑھی میں نے بھی بھی اس قدر خوبھورت آواز نہیں سی۔ قراء في العشاء والتين والزيتون فلم اسمع صوتا احسن منه

حفرت جيرين مطعمر في الله عند ي ب

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه كا آواز نمايت على حسن النغمة خصورت تفاد

جب کمی کی حسن و جمال کی وجہ سے تعریف کی جائے تورسول اللہ علیف ہے ہوہ کر صاحب جمال و حسن کوئی نہیں تمام زیارت کرنے والے سحابہ کا اجماع ہے کہ آپ علیف چرہ اقد س کے لحاظ سے سب سے بوٹ محمل واقد س کے لحاظ سے سب سے بوٹ محمل والے تھے۔ جمال والے تھے۔

آپ عَلِينَة كي مثل ند پهلے ديکھا گيا اور ند

لم يرقبله ولابعده مثله

بغد مل

حضرت براءرضى الله عنه سے ہے رسول الله عليہ

احسن الناس وجها واحسنهم قدانورندزیاده اسباتها اورندی زیاده تیجمونا خلقا لیس بالطویل البائن نتها\_ ولابالقصیر (بخاری و مسلم)

امیر المومنین علی کرم الله وجه الکریم حضور علی کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ہوئے کہتے ہیں۔ میں نے آپ علیقے کی مثل نہ پہلے دیکھا اور شرآب علیات کے بعد۔

میں نے رسول اللہ علیات سے بوھ کر حبين نهيل ديكها گويا سورج آپ عليفة کے چر واقد ک پر تیر رہاہے۔ لم ارقبله والابعده مثله

(amil leak)

حفرت الديريوه رضى الشرعندس مارأيت احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشمس تجري في وجهه

(مستداحمد)

حضرت رہے بنت مسعود رمنی اللہ عنماے آپ عظی کے اوصاف کے بارے میں پوجھا حياتو فرمايا يبيط

اگرتم آب علی کا دیدار کرتے تو یوں محول كرتے جيے سورج طوع ہوا

لورأيت صلى الله عليه وسلم رأيت الشمس طالعة (سنن ترمذي)

حفزت ہندین الی ہالہ رمنی اللہ عنہ کامیان ہے رسول اللہ علیہ فیکے بُر و قار و کھا گی دیے۔ آپ علیہ کا چرہ اقدی چوھد ویں رات کے جاند کی طرح چکتاتھا

يتلاُّ لاُّ وجهه صلى الله عليه وسلم تلأ نوالقمر ليلة البدر

(سنن تومذی)

سیدہ عا کشہ رُ منی اللہ عنها فرماتی میں رسول اللہ علیہ سب سے خوصور ہے' رنگ کے اعتبارے روش 'جو کوئی بھی آپ علیقے کی نعت کے گاوہ چوھدویں کے جاند ے تشبیہ ویے بغیر شیں رہ سے گا۔ آپ علیقہ کا بینہ مبارک چرہ اقدی ہے مو تول کی طرح جھڑ تااوراس کی خوشبوکستوری سے زیادہ تھی۔ (رواہ او نعیم) اجرت کے موقعہ پرجب آپ علی میند منورہ پنج تولوگوں نے یہ کر آپ علی کا طلع البدرعلينا من تنيات الوداع وجب الشكر علينا مادعالله داع ايها المبعوث فينا جنت بالامرالمطاع

(وواع کی گائیوں ہے ہم پر چود هویں کا جائد طلوع ہوا۔ جب تک کوئی اللہ کی طرف وعوت ویے والا ہے اس وقت تک ہم پر اللہ تعالی کا شکر کرنا گازم ہے اور ٹی علیہ جو ہمارے اندر مبعوث ہوئے ہیں آپ علیہ الی تعلیمات لائے ہیں جن کی پیروی لازم ہے۔)

ہے۔)

الب عظیقہ کی ذات اقدی محمد علیقہ ہے آپ علیقہ کے تمام خصائل عادات اور فضائل مبارک ہیں آپ علیقہ کی حمد باربار اور کشرت سے اور ہر حامد سے ہے دنیا ہیں بھی رزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔

الله تعالی کاار شاد کرای ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهجُّد بِهِ نَافَلَةً لَكَ عَسَى اَنَ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحمُودًا

اور رات کے کچھ حصہ میں تنجد کرویہ خاص تسارے لئے زیادہ ہے۔ قریب ہے کہ تمار ارب الی جگہ کھڑ اکرے

(بنی اسوائیل ۹۵) جمال سب تماری حد کرین

حضور علی نے اس مقام محمود کی تغییر مقام شفاعت عظمی نے فرمائی ہے امام مخاری کے دعفرت امن عمر رضی اللہ عنمانے نقل کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایاروز قیامت سورج اس قدر قریب ہوگا کہ پسینہ کاٹول کے نصف تک ہوگا تو تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے استفاقہ کریں گے بھر حضرت موی سے اور پھر حضرت محمد علی ہے السلام سے استفاقہ کریں گے بھر حضرت موی سے اور پھر حضرت محمد علی ہے السلام سے استفاقہ کریں گے بھر حضرت موی سے اور پھر حضرت محمد علی ہے السلام سے استفاقہ کریں گے بھر حضرت موی سے اور پھر حضرت محمد علی ہے۔

فيومنذ يبعثه الله مقاما محمودا بحمده اهل الجمع كلهم

تو اس دن الله تعالى آپ علي كو مقام محمود عطا فرمائے گا جس پر تمام الل قیامت تعریف كریں گے۔ امام ان جریر نے حضر تاہد ہریرہ و منی اللہ عند سے عسی ان یبعث وبلک مقاما محموداکی تفیر مقام شفاعت کی ہے امام احمد نے سند میں حضرت کعب ن مالک و شی اللہ عند سے نقل کیار سول اللہ علیہ نے قرمایاروز قیامت لوگوں کو قبور سے اللہ ان کی رجو نگے اللہ تعالی مجھے سبر حلہ پہنا ہے گا۔ شمایا جائے گاتو میں اور میری امت ایک ٹیلہ پر ہو نگے اللہ تعالی مجھے سبر حلہ پہنا ہے گا۔ شم یعودن فاقول ماشاء اللہ ان کی مجمود کاوریہ مقام محمود گاجو اللہ تعالی قرمائے گادوریہ مقام محمود گاجوں فلالك المقام المحمود گاجو اللہ تعالی قرمائے گادوریہ مقام محمود

--

سے جیں سیدنا محمد رسول اللہ عظام ہواہل سموات اور اہل زمین کی طرف سے و نیاش بھی محمود میں اور آخرت میں بھی۔

اسم گرامی احمد علیک (سب سے زیادہ حمد باری تعالی کرنے والے)

آپ علی احمد کھی ہیں یہ مفت سے منقول ہو کر بطور عکم ہے 'احمد کا معنی اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے واقعۃ آپ علی کا یہ اسم گرامی معنی کے مطابق ہے کیو نکہ و ثیاو آخرت میں اللہ تعالی کی جو حمد سیدنا محمد رسول اللہ علی ہے کی اولین آخرین میں اللہ علی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی گئی ہے گئی گئی کہ مور جامع محامد کی ہیں کہ ہر کوئی ایسا کرنے سے قاصر ہے ہم بعض محامد کی ہیں کہ ہر کوئی ایسا کرنے سے قاصر ہے ہم بعض محامد کا تذکرہ کرتے ہیں۔

امام تریڈی نے امیر المحومنین علی کرم اللہ وجہ سے نقل کیا حضور عالی ہے۔ رکوع سے سر اقد س اٹھاتے تو کہتے۔

 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملُ السمواتوملُ الارض وملَّمابينهما وملُ ماشئت من شتى بعد امام مسلم اوداؤداور نسائی نے حضرت اوسعید خدری رضی الله عندے نقل کیا ہے جب آپ علی اللہ عندے سر اقد س اٹھاتے تو پڑھتے۔

اللَّهُمُّ رَبَّنَا لَكَ الحَمدُ مِلْءَ السَّمُواتِ
وَمِلْءَ الاَرضِ وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِن شَئَى
بَعدَ اَهلِ الثَّنَاءِ وَالمَجدِ اَحَقُّ مَاقَالَ
الْعَبدُ وَكُلْنَا لَكَ عَبد "اللَّهُمُّ لاَمَانِعَ لِمَا
اعْطَيتَ وَلاَ مُعطِى لِمَا مَنَعتَ وَلاَينفَعُ
ذَالجَد مِنكَ الجَّدِ

یااللہ ہمارے پالنہار کھ تیرے لئے ہے آسانوں کے برابر اور ان کے اور کے برابر کسب کی شاء کا تو ہی حق وار ہے تیا ہے اور کے برابر کسب کی شاء کا تو ہی حق وار ہے تمام تیرے ہی عبد بیں اے اللہ جو تو عطا فرمائے اے کوئی روکنے وال نمیں اور جے تو روک لے وہ کوئی عطا نمیں کر سکتا۔

آپ علی این اور جو پھی ہے ان میں میں بعد آسانوں ہے اور جو پھی ہے ان مقام کوشائل ہے مثلاعالم سدرہ عالم جنت عالم کری اور اس کاار دگر د عرش اور ار دگر و کے عوالم عالم لوح قلم اور کتاب اور اس کے بعد ہر اس کوشائل جیسے اللہ تعالی ئے پیدا فرمایا سیدنا احمد علی ہے نے ایک ڈرہ کی مقد ار جگہ نہیں چھوڑی خواہ وہ آسان بازمین باان کے در میان ہے یا ان سے ماوراء تمام عوالم اللہ تعالی کی حمد و شاسے معمور بیں اور کی علیہ بین کے احمد الحالم بن قراریائے۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنما سے برسول الله عليہ جب رات كواشحة

یا الله 'ہمارے پالنہار حمد تیرے گئے ہی ہے تو ہی آسانوں اور زمین اور جو کچھ النا میں کا قائم کر کھنے والاہے حمد تیری 'تو ہی حق ہے' تیر اوعدہ حق' تیری ملاقات حق' تیر افرمان حق' جنت حق' نار حق 'تمام المیاء حق' محمد حق اور قیامت حق اللَّهُمُّ رَبَّنَا لَكَ اَلحَمدُ اَنتَ قَيِّمُ السَّمُواتِ أُوالاَرضِ وَمَن فِيهِنَّ وَلَكَ اَلحَمدُ اَنتَ الْحَقُّ وَوَعدُكَ الْحَقُّ وَلِقاءُ كَ حَقُّ وقولُكَ حَقُّ والجَنَّةُ حَقُّ والنَّارُحَقُ والنَّبِيُونَ حَقُّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَقُّ والسَّاعَةُ حَقَّ آپ علی کے اللہ تعالی کی حمد کی جو اس کی قبولیت کے لاکق تھی کہ اس کی کوئی نہایت نہیں پھر الیبی حمد کی جو اس مقام کے لاکق تھی کہ اس نے آسانوں اور زمین کو ظلمت وعدم سے ظاہر فرمایا اس کے مقام و ملکیت کے شایان شان حمد کی کہ وہ آسانوں اور زمین اور آن میں جو کچھ ہے سب کوشا اس ہے اور پھر اس کے وچوب وجود کے مطابق حمد کی کہ وہ ہی حق ہے۔

یہ توباری تعالی کے کمالات زاتیہ اور صفات عالیہ کی حمہ ہے جہال توباری تعالی کے احسان محرب جوان گئت تعالی کے احسان محرب جوان گئت ہے شار کے حدادرلا تعداد ہیں۔

اس کی تعموں پر جمہ

اصحاب سنن اور امام احمد نے حضرت او امامه رضی الله عنه سے نقل کیار سول الله علیہ کھانا تناول فرماتے تو بیہ کلمات کتے۔

اَلحَمدُللهِ حَمدًا كَثِيرًا طَيّبًا مُبَارَكًا فِيهِ اَلحَمدُللهِ الّذِى كَفَانَا واَوَانَا غَيرُ مُكَفّى وَلاَمَكفُور" وَلاَ مُودَع" وَلاَ مُستَغنى عَنه وَلاَمَكُنُور

تمام حمد کثیر علیب اور مبارک الله کے لئے ہے تمام حمد الله کے لئے جو ہمارے لئے کافی اور ہاوی ہے اور ہمار ارب محتاج نہیں اور وہ فضل سے انکار نہیں فرما تااس کی حمد کبھی متر وک نہیں۔

غیر مکفی میں غیر مرفوع ہے اور آخر میں لفظ ربنا کی خبر ہوگا مفہوم ہوگا ہمارارب طعام کا مختاج نہیں' ہمارارب فضل سے انکار نہیں فرماتا' اس کی حمہ و ثنا متروک نہیں بلعہ اس کی حمدوائمی ہے اس سے کوئی بے نیاز نہیں بلعہ تمام اس کے فقیر اور ہر شی میں اس کے محتاج ہیں۔

علامہ مناوی کہتے ہیں اگر غیر پر نصب ہو تو پھر یہ حمد کی صفت ہوگی اب معنی یہ ہوگا۔ ہم حمد باربار کریں گے ہم تیری حمد ترک نہیں کریں گے ہم تیجھ سے بے نماز منیں ہو سکتے اور اب لفظ ربنا بطور ندامنصوب ہوگا۔

حضور سرور عالم علي في امت كوجامع حمديه كلمات ب نواز ااور الهيس اس

پر شوق ورز غیب دی۔

حضرت الوالمامه رضى الله عنه سے مجھے ہے رسول الله علي في ويکھا ميں مونٹوں کو حرکت دینے رہا تھا فرمایا ایسا کیوں کر دہے ہو میں نے عرض کیا۔یارسول الله علیہ ۔

اذی الله تعالی میں اللہ تعالی کاذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا کیا تجھے الی چیز نہ بتاؤں جو ون رات کے ڈکر سے افضل واکثر ہوعرض کیایار سول اللہ علیاتی ضرور بتا ہے آپ علیاتے نے فرمایا یہ پڑھا کرو۔

الله کی پاکیزگی مخلوق کے برابر الله کی
پاکیزگ اس کے پُر ہونے کے
مطابق الله کی حمد زمین وآسان کی اشیاء
کے برابر الله کی پاکیزگی اس کی کتاب
کے شار کے مطابق کیا کیزگی ہر شی کی
تعداد کے مطابق الله کی پاکیزگی ہر شی کی

انتمام حمد الله کے لئے مخلوق کے برابر ' متمام حمد الله کے لئے اس کی مخلوق کی جگہ کے مطابق ' تمام حمد الله کے لئے زمین وآسان کی اشیاء کے برابر تمام حمد الله کی اس کی کتاب شار کے برابر تمام حمد الله کے لئے ہر شی کے برابر اور تمام حمد الله کی ہر شی پر ہے۔ سُبِحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلقَ سُبِحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلقَ سُبِحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا فَي اللهِ عَدَدَ مَا فِي الأَرضِ وَالسَّمَاءِ سُبِحَانَ اللهِ كُلَ مَا فِي الأَرضِ وَالسَّمَاءِ سُبِحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا أَحصٰي كِتَابَهُ سُبِحَانَ اللهِ كُلَ مَا أَحصٰي كِتَابِهُ سُبِحَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَي سُبِحَانَ الله عَلَى الله عَلَى كُلِّ شَي سُبِحَانَ الله عَلَى كُلِّ شَي سُبِحَانَ الله عَلَى كُلِّ شَي سُبِحَانَ الله عَلَى كُلِّ شَي

اَلحَمدُللَّهِ عَددَمَا حَلَقَ وَالحَمدُللَّهِ مِلءَ مَا حَلقَ وَالحَمدُللَّهِ عَلَدَ مَا فِي الاَرضِ وَالسَّمَآءِ وَالحَمدُللَّهِ كُلِّ مَا فِي الاَرضِ وَالسَّمَآءِ وَالحَمدُللَّهِ عَدَدَ مَا حَصلَى كِتَابَهُ وَالحَمدُللَّهِ عَدَدَ مَا حَصلَى كِتَابَهُ وَالحَمدُللَّه مِن عَدَدَ مَا حَصلَى كِتَابَهُ وَالحَمدُللَّه مِن كُلِّ مِن عَدَدَ كُلِّ شَنى وَالحَمدُللَّه مِن كُلِّ مِنَى وَالحَمدُللَّه مِن كُلِّ مَنْ عَلَى وَالحَمدُللَّه مِن كُلِّ مَنْ عَلَى وَالحَمدُللَّه مِن كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ عَلَى وَالحَمدُللَّهِ مِن كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ عَلَى وَالحَمدُللَّهِ مِن كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلْ مَنْ مَا الْمَسْعَدُولُ فَا مَا الْمِسْعَدُولُ مَنْ كُلْ مَا الْمِسْعَالِ فَا الْمَالِلُهُ مِنْ كُلْ مَنْ كُلْ مَنْ كُلْ مَا الْمُسْعَلِيْ فَا لَا عَلَى مَا الْمُسْعَلِيْ فَا لَهُ مِنْ كُلْ مَنْ كُلْ مَا مُنْ الْمُسْعَلِيْ فَا لَا عَلَى مَا الْمُسْعَلِيْ مَا عَلَى مَا الْمِسْعَلِيْ فَا عَلَى مَا الْمُسْعَلِيْ فَا عَلَى مُنْ عَلْمُ لَا مَا الْمُسْعَلِيْ فَا عَلَى مَا الْمُسْعَلِيْ فَا عَالْمُ عَلَى مَا الْمُسْعِلِيْ فَا عَلَى مَا الْمُسْعَلِيْ فَا عَا عَلْمَا مِنْ عَلْمُ وَالْمُسْعِلِيْ فَا عَلَى مَا الْمُسْعِلِيْ فَا عَلَى مَا الْمُسْعَلِيْ فَا عَلَى مَا الْمُسْعَلِيْ فَا عَالْمُ مِنْ عَلَى مَا الْمُعْلِقِي فَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَا عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى م

حضرت این عمر رضی الله عنماے ہے رسول الله علیہ نے فرمایا جس نے تین دفعہ بید کلمات پڑھے۔

تمام حمد تمام جمانوں کے پالنمار کے لئے ہاس کی حمد کثیر'طیب اور باید کت ہے ہر حال میں الی حمد جو اس کی تعتوں کے بر ایر اور اس پر اضافہ کابدل ہو۔ اَلحَمدُللهِ رَبِ العَالِمِينَ حَمدًا كَثِيرًا طَيِّيًا مُبَارِكًا فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالًا حَالٍ حَمدًا يُوافى نِعمَهُ وَيُكَافِى مَزيدَهُ

تولکھنے والے فرشتے عرض کرتے ہیں یااللہ تیرے ہندے نے جو تیری حمد و تقدیس بیان کی ہے ہم اس کی حقیقت سے کماحقہ آگاہ نہیں ہو سکے اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ اس پر کیا تکھیں تواللہ تعالی حکم فرما تا ہے۔جومیر سے بعدے نے کمادہ ہی لکھ دو۔

امام پہتی نے حضرت مصعب بن سعد سے انہوں نے اپنے والدر مشی اللہ عنہ سے نقل کیا ایک اعرابی نے حضور علیہ سے عرض کیا مجھے نافع وعا کی تعلیم و بچے آپ علیہ نے فرمایا یہ کلمات کہو۔

یااللہ تمام حمد تیرے لئے ہے اور ہر معاملہ تیری طرف لوٹاہے۔ ٱللَّهُمُّ لَكَ ٱلحَمدُ كُلُهُ وَالِيكَ يَرجِعُ الاُمرِ كُلُهُ

تو سیدنا محمد رسول الله علی تمام عوالم میں رب العالمین کے سب سے بوے احمد الحالم ین بین دیا ہے اور آپ علی افتحات میں بھی احمد الحامد ین بین جیساکہ احادیث میں احمد الحامد ین بین جیساکہ احادیث شفاعت وغیرہ میں ہے۔

محدث انن حبان نے صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عند سے ایک طویل روایت میں نقل کیار سول اللہ علیات نے فرمایا اللہ تعالی ایسی بخلی فرمائے گا کہ مجھی بھی پہلے نہیں فرمائی ہوگی تو آپ علیات اللہ تعالی کے حضور حالت سجدہ میں گر جا کیں کے اور ایسے کلمات سے حمد کریں گے۔ اس سے پہلے ایسی حمد کسی نے نہ کی ہوگی اور نہ ہی کوئی ایسی حمد بعد میں کرے گاآپ علیات سے اللہ تعالی فرمائے گا۔ یا محمد علی ابنا سراقدس الخاید کمین آپ علی ک بات مانی جائے گار شفاعت کیجئے قبول کی جائے گار

يامحمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك تكلم تسمع واشفع شفع (الترغيب للمنذري)

مخاری و مسلم کی حدیث شفاعت میں ہے میں اپنے رب کریم ہے اون طلب کروں گا تواجازت وی جائے گی اور میں اس کی بار گاہ میں حاضر ہو کر۔

فاحمده بمحامد لااقدر عليها الى ان يلهمنيها

اے محامد کے ساتھ عمد کروں گاکہ اس پر مجھے بھی قدرت نہ ہوتی اگر وہ مجھے وتی نہ کی جاتیں۔

> ان میں یہ الفاظ تھی ہے۔ فاحمد ربی بتحمید یعلمنیه ربی

یں اپنے رب کی تھ کروں گا (جو وہاں ہی) مجھے میر ارب تعلیم وے گا۔

ر فذى كى روايت ميں ہے ميں تحدہ ميں گروں گا۔

الله تعال مجھے شاوحمدو حی فرمائے گا۔

فیلهمنی الله من الثناء والحمد اس کے بعد مجھے قرمایا جائے گا۔

سر اٹھاؤ ما نگو عطا کیا جائے گاشفاعت کرو قبول کی جائے گی اور کمو سنا جائے گائی مقام محوو ہے جس کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے عنقریب تمبارا رہ تہیں مقام محود پر کھڑ افرائے گا ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع وقل يسمع لك وهوالمقام المحمود الذى قال الله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا

امام مخاری اور مسلم کے بیہ بھی الفاظ ہیں میں عرش کے پنچے آگر اپنے رب کے حضور سجدہ میں گروں گا۔

ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على احدقبلي

تو الله تعالی این محامد اور حسن ثاکا دروازه مجھ پر کھول دے گا جو مجھ سے پہلے کسی پر اس نے نہیں کھولا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کر یم علیہ پر عظیم دروازہ کھولے گا جس سے اپنی ذات اللہ اللہ تعالیٰ اپنے حسن شا اور حمد کے جوامع عطا فرمائے گااور آپ علیہ کے مقام احمدی علیہ اللہ اللہ سب سے زیادہ ثنا کرنے والے) کو تمام اہل موقف پر اشکار فرمائے گا۔ اواء حمد آپ علیہ کے ہاتھ میں اواء حمد آپ علیہ کے ہاتھ میں

حتی کہ روز قیامت اللہ تعالی لواء حمد آپ علیہ کو عطافر مائے گا۔ یہ وہ جھنڈا ہے جوانواع محامد کو چامع ہو گاور اس کے پنچے تمام انبیاء اور تمام انسانیت ہوگ۔

امام ترندی نے حضرت ابوسعیر خدری رضی اللہ عنہ سے ثقل کیار سول اگر معلق نے فرمایا۔

روز قیامت میں اولاد آدم کاسر دار ہوں گالیکن اس پر فخر نہیں میرے ہاتھ حمد کا جھنڈ ا ہو گا گر فخر نہیں اس دن آدم اور دیگر تمام انسان میرے جھنڈے کے یٹیج ہونگے اور میں سب سے پہلے قبرے اٹھ کرآؤل گا گر فخر نہیں۔ انا سيدولد آدم يوم القيامة ولافخر وبيدى لواء الحمد ولا فخر ومامن بنى آدم يومنذ فمن سواه الاتحت لوائى وانا اول من تنشق عنه الارض ولافخر

نوٹ لواء حمد پر ہم نے اپنی کتاب "الایمان بعوالم الاخوق" میں خوب گفتگو کی ہے

اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ علیہ کی امت کو اپنے رب کی کشر ہے حمد

کرنے اور اپنے رسول سیدنا احمد علیہ (سب سے زیادہ حمد کرنے والے) کی اتباع کی وجہ
سے حمادون (اللہ تعالیٰ کی ذیادہ حمد کرنے والے) قرار دیا ہے۔ (اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان
لوگوں میں شامل فرمادے۔)

م ال سدنا محمد الله كامفهوم

ورودار الميمي مين آل في علي الله على عراد بين-اسبارے مين الل علم كا

ا جمهور کی رائے ہے کہ اس سے مرادوہ تمام لوگ ہیں جنہیں صدقہ لیناحرام ہے۔

ان کی دلیل بیروایات ہیں۔

ا۔ امام خاری نے حضرت او ہر رہ وسی اللہ عند سے نقل کیا رسول اللہ علیہ کی خدمت اقد س میں کٹائی کے وقت مجوریں لائی گئیں حتی کہ ان کا ڈھیر لگ گیا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنمادونوں کھیل رہے تھے ان میں سے ایک نے مجور اشا کر مند میں ڈال فی آپ علیہ نے ان کی طرف و یکھااور مجور مندسے نکال کر فرمایا۔

اما علمت ان آل محمدصلى الله كياشمين علم شين آل محمد صلح عليه صدقة عليه وسلم لاية كلون الصدقة منين كماتي ؟

۲۔ امام مسلم نے حضرت ذید بن ارقم رضی اللہ عند سے ذکر کیار سول اللہ علی فی مقام خم پر خطبہ دیااللہ تعالی کی حمد و ناکی وعظ و نصیحت فرمایا اس کے بعد فرمایا لوگو میں انسان ہوں عنقریب میرے رب عزوجل کی طرف سے پیغام لائے والا میرے پاس آئے گا ( لیمنی میر اوصال ہو جائے گا) میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں ایک تو کتاب اللہ عزوجل جن میں ہدایت و نور ہے اللہ تعالی کی کتاب خوب مضبوطی سے تھام لو اور اس سے تمک کرو آپ علی کتاب اللہ پر عمل کے لئے خوب تح یص و لو اور اس سے تمک کرو آپ علی اور دود فعہ فرمایا۔

میں شہیں اپنی اہل بیت کے حوالے سے خوف المی یاد و لا تا ہوں۔ اذكروا الله في اهل بيتي

مصمن بن سبرہ نے پوچھازیدانال بیت کون ہیں؟ کماازواج مطهر ات اہل بیت ہیں۔ کی الزواج مطهر ات اہل بیت ہیں۔ لیکن اہل بیت وہ ہیں جس پر صدقہ حرام ہے پوچھاوہ کون ہیں؟ فرمایاہاں۔ عقیل'ال جعفر اور ال عباس ہیں پوچھاکیاسب پر صدقہ حرام ہے؟ فرمایاہاں۔ بیہ تمام آل ہیں کیونکہ حدیث میں چیھے گزراال مجمد صدقہ نہیں کھاتے صبح

ملم میں ابن شاب سے مروی روایت میں ہے رسول اللہ علی نے فرمایاصد قد لوگوں کی میں ہے۔ وانھا لا تحل لمحمد ولا لال نہ توبیہ محمقیقتہ کے طال ہے اور نہ ال محمد محمد محمد محمد محمد اللہ محمد اللہ

تو درود او اجہی میں ال سے مراد کی لوگ ہے جن پر صدقہ لینا حرام ہے کیونکہ احادیث ایک دوبر سے کی تفییر کردیتی ہیں۔ ۲۔ بعض علماء کی رائے

بعض علماء کی رائے ہے کہ یمال ال محمد علیقے سے ازواج مطهرات سراوہیں امام لئن عبد البرئے التمہید میں کھا ہے اس پرولیل مسلم وغیرہ کی روایت ہے جو حضرت ابد حمید ساعدی رمنی اللہ عند سے مروی ہے صحابہ نے عرض کیا پارسول اللہ عند ہے مروی ہے صحابہ نے عرض کیا پارسول اللہ عند ہے مروی ہے محابہ نے عرض کیا پارسول اللہ عند ہم آپ علیہ پرصلاۃ کیسے پڑھیں ؟ قرمایایوں پڑھو۔

اللهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى يَاللَّهُ حَفْرت مُحَمَّلِيَّةً بِرَاوِرا َ عَلَيْكَةً اَذَوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَارُواجِ مَظْرِ التَ اور اولاد بِرَرَحَوْل كَا

نزول فرما-

اور بیرروایت و مگرروایات میں لفظ ال کو متعین کررہی ہے۔ سویے تیسر امو قف

بعض علماء کی رائے میہ ہے کہ یمال آل سے مراد تمام امت اجابت لیعنی
تاقیامت حضور علی کے تمام غلام ہیں جاء الافہام ہیں ہے کہ امام این عبدالبر نے
بعض اہل علم سے اسے نقل کیاسب سے پہلے میہ قول حضرت جابر بن عبداللہ کا ہے امام
یہ ہم تی نے اسے ذکر کیا حضرت سفیان توری وغیرہ سے بھی کمی مروی ہے بعض اصحاب
شافعی نے اسے ذکر کیا حضرت سفیان توری وغیرہ سے بھی کمی مروی ہے بعض اصحاب
شافعی نے اسے پہند بیدہ قول قرار دیا چیخ طیب طبری نے اسے نقل کیا چیخ محی الدین نووی
نے شرح مسلم میں اسے ترجیح دی اور چیخ از ہری نے اسے مختار قرار دیا۔

(القول البديع)

اں پر قوی ترین ولیل بیہ ہے کہ کسی بھی معظم وفعتد اکی ال اس کے دین اور حکم کے تابع موجع جیں ال کا لفظ اس پر وال ہے کیونکہ بیزال بوؤل سے مشتق ہے اس کا معنی ہے رجوع کرنا 'اتباع بھی اپنے منتوع کی طرف امام اور پناہ گاہ ہونے کی وجہ ہے رجوع کرتے ہیں اللہ تعالی کاار شاوہے۔

الاً آلَ لُوطِ نَجَيْنَا هُم بِسَحَر سواحَ لوط كَ گُر والول كَ جم فِي اللهِ آلَ لُوطِ نَجَيْنَا هُم بِسَحَو (سوره القمر ۳۳) انبيل بِحَصِل پرچاليا۔

یمال ال سے ان کے اجاع اہل ایمان سر او بیں خواہ رشتہ وار ہوں یانہ ہوں تو جب بھی یہ لفظ آل دروو شریف میں یا کسی وعامیں آئے اولاً اس بیں قریبی رشتہ وار اور پھر باقی تمام متبعین شامل ہوتے ہیں۔ ہم یعض علماء کی رائے

بعض علماء نے فرمایا درود ایر البیمی میں ال سے آپ علی کے صاحب تقویٰ امتی مراد ہیں اس پر دلیل مید بیان کی امام طبر انی نے سند کے ساتھ حضر سے انس رضی اللہ عند سے نقل کیار سول اللہ علیہ سے عرض کیا گیایار سول اللہ اللہ محمد علیہ کون ہیں؟ فرمایا ہر متقی اس پر حضور علیہ نے تلاوت کی۔

الله تعالى كے اولياء صاحب تقوىٰ بى

إِن ٱولِيّاءُ هُ الإَّ ٱلمُتَّقُونَ

5 U

۵۔ تغیبہ پر گفتگو

وروو ایر الیمی ش کما صلیت علی ابو اهیم (جس طرح الله تعالی نے مفرت ایر الیم علیہ السلام پر صلاة نازل کی) کے الفاظ ہیں۔

امام انن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یمال سے اشکال ہے مشہر (جس کو تشبیہ دی جائے) سے کم درجہ پر ہو تاہے اور یمال معاملہ بر عکس ہے کیونکہ حضور سرور کا نئات علیقیہ تنما سید ناابر اہیم اور ان کی ال سے معاملہ بر عکس ہے کیونکہ حضور سرور کا نئات علیقیہ تنما سید ناابر اہیم اور ان کی ال سے بلاشبہ افضل ہیں خصوصاً جبکہ ال محمد بھی کما گیاہے تو افضل ہونے کی وجہ ہے آپ پر صلاۃ بھی ہر صلاۃ بھی ہر صلاۃ سے افضل ہونی چاہئے اس کے مختلف جو ابات ہیں ہم علماء متقد مین کے حوالے ہے بعض کاذ کر کررہے ہیں۔

ا تشبيه فقط اصل صلاة ميں ہے

ند کور تشبیه صلاة کی قدر وکیفت میں نہیں بلعہ صرف اصل صلاة میں ہے جیسا

کہ ارشادباری تعالی ہے۔

ہم نے تساری طرف وجی کی جیساکہ نوح اور ان کے بعد انبیاء پر کی۔ إِنَّا أُوحَيْنَا إِلَيكَ كُمَّا أُوحَيْنَا اِلَى نُوحِ وَّالنَّبِيِّنَ مِن بَعدِهِ

یمال بھی تشبیہ اصل وحی میں ہے نہ کہ اس کی تعداد اور فشیلت کے حوالے ہے اس طرح ایک اور مقام پر فرمایا۔

وَاحْسِن كُمْ آاحُسُنَ اللَّهُ الِيكُ احسان كروجيساك الله تعالى في تم ير احسان كيا-

اس میں کوئی شید ہی نہیں کہ کوئی بھی آدمی اس قدر احسان نہیں کر سکتا جس طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ مراد صرف اصل احسان ہے نہ کہ اس کی تعداد 'اس طرح محاورہ ہے اپنی اولاد پر اس طرح احسان کر جس طرح تونے فلاں پر کیا تو یہاں بھی اصل احسان ہی مرادے۔ مرادے۔

تواب معنی بید مصر ایا الله سید نامجمد علی کے برائے ہاں مقام ممال اور منزلت کے مطابق صلاۃ کا نزول فرما جیسا کہ تونے اپنے ہال حضرت ابر اجیم علیہ السلام کے مقام کے مناسب صلاۃ نازل فرمائی۔

۲۔ تشبیہ صرف ال تک محدود ہے

یمال تثبیہ صرف ال تک ہی محدود ہے اللهم صل علی محمد پر جملہ مکل ہو جاتا ہے و علی ال محمد کھا صلیت الگ جملہ ہے صاحب فتح الباری فرماتے ہیں فیج این وقیق العید نے اس جواب کارد کرتے ہوئے کہا کہ غیر نبی نبی کے برار شیں ہو سکتا تواب ال کے لئے وہ صلاۃ کیے طلب کیا جا سکتا ہے جو حصر ت ابر اہیم علیہ السلام اور ان کی ال انبیاء کو حاصل ہے اس کا جواب یوں ممکن ہے کہ یمال مطلوب صرف تواب ہے نہ کہ وہ تمام صفات جو تواب کا سبب بنتی ہے۔

علامہ بلقینی کا جواب بھی اس کے قریب ہے کہ تھید قدر ورجہ میں اس کے قریب ہے کہ تھید قدر ورجہ میں اس کے اس کے اس کے اس کے برابر ہونا لازم آجائے بلحہ تشبیہ اصل صلاۃ میں ہے اور یہ انبیاء اور ال کے در میان مشترک ہے۔

سرووام واستمرارمرادے

یمال تشبید نبی اگر معلیق اور آپ کی آل کے لئے ہر فرو کے ورو کے حوالے اللہ اہیم سے حوالے اللہ اہیم سے حوالے اللہ اہیم سے اس قدر زیادہ ہوگا کہ اس کا احاطہ سوائے اللہ تعالی کے کوئی شیں کر سکتا صاحب فتح نے کما شیخ انن العربی نے اس جواب کودوام واستمر ارکانام دیا ہے۔

٣- تشيد مجموع كى مجموع كالم

یمال تثبیہ مجموعہ کی مجموعہ کے ساتھ ہے کیونکہ ال اہر اہیم علیہ السلام میں انبیاء میں جوال محمد علیقہ میں نہیں جب حضور علیقہ اور آپ علیقہ کے لئے سید ناامر اہیم اور ان کی آل والا صلاقہ انگا گیا تو اب آپ علیقہ کی ال کے لئے مطلوب صلاق میں ہے وہی

اے حاصل ہے جوان کی شان و مرتبہ کے لاکت ہے کیونکہ یہ انبیاء کا مرتبہ نہیں پاسکتا اب باقی جو کیر اضافہ اغبیاء کے لئے ہے جن جس سیدنا ابراہیم بھی جی وہ تمام کا تمام سیدنا محمد رسول اللہ علیہ کے لئے ہوگا اس سے آپ علیہ کو وہ نضیلت حاصل ہوئی جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں حافظ این جرئے فتح الباری میں ذکر کیا القول البد بچ جس اس کی تعمیل ہے جلاء الافہام میں ذکر کیا اور کمایہ پہلے جولبات سے احسن ہے حافظ نے فتح الباری میں امام تووی سے نقل کیا احسن جواب امام شافعی والا ہے کہ تشیبہ کا تعلق صرف ال سے ہاس طرح وہ جواب کہ اصل میں تشیبہ ہے یا مجموعہ کی مجموعہ کی ماتھ مجموعہ کے ساتھ تشیبہ احسن ہے چرا سے باس کے بعد این تیم سے نقل کیا کہ مجموعہ کی مجموعہ کے ساتھ تشیبہ احسن ہے پھر اس کے بعد این تیم سے نقل کیا کہ مجموعہ کی بیوں کما جائے کہ سیدنا محمد سول اللہ علیہ اس کے بعد این تیم سے باتھ این کی ال میں سب سے افضل ہیں سیدنا محمد سول اللہ علیہ اللہ ایم میں سے باتھ این عباس رضی اللہ عنہ مات اللہ تعالی کے حیسا کہ حضر سے علی من ابی طلح نے سیدنا این عباس رضی اللہ عنہ مات اللہ تعالی کے دیسا کہ حضر سے علی من ابی طلح نے سیدنا این عباس رضی اللہ عنہ مات اللہ تعالی کے دیسا کہ حضر سے علی من ابی طلح نے سیدنا این عباس رضی اللہ عنہ مات اللہ تعالی کے دیسا کہ حضر سے علی من ابی طلح نے سیدنا این عباس رضی اللہ عنہ مات اللہ تعالی کے دیسا کہ حضر سے علی من ابی طلح نے سیدنا این عباس رضی اللہ عنہ من ابی طلح نے سیدنا این عباس رضی اللہ عنہ مات اللہ تعالی کے دیسا کہ حضر سے علی من ابی طلح نے سیدنا این عباس رضی اللہ عنہ من ابی طلح نے سیدنا این عباس رضی اللہ عنہ من ابی طلح نے سیدنا این عباس رضی اللہ عنہ من ابی طلح نے سیدنا این عباس رضی اللہ عنہ من ابی طلح نے سیدنا این عباس رضی اللہ عنہ من ابی طلح نے سیدنا این عباس رضی اللہ عنہ من ابی طلح نے سیدنا این عباس رضی اللہ عنہ من ابی طلح کے سید کی ابی طلک کے سید کی ابی طلح کے سید کی ابی طلک کے سید کی ابی سید کی ابی طلک کے سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی ابی سید کی سید

ب شک اللہ نے چن لیاآدم اور ٹوح اور ایر اہیم کی آل اولاو اور عمر ان کی آل کو ، سارے جمال ہے۔ إِنَّ اللَّهُ اصطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَّالَ إِبرَاهِيمَ وَّآلَ عِمرَانَ عَلَى العَالَمِينَ إبرَاهِيمَ وَآلَ عِمرَانَ عَلَى العَالَمِينَ (سوره آل عمران ٣٣) كِ تَحْتَ لْقُلِ كِيال

حضور عليقة خووال ابرائيم ميس سے بيں

محمد صلى الله عليه وسلم هو من ال ابراهيم

یں تواب آپ علی کے لئے ان کے حسب حال صلاۃ ہو گاور جوباتی ہوہ متمام کا تمام آپ علی کے لئے ان کے حسب حال صلاۃ ہو گاور جوباتی ہور ہا تمام آپ علی کے لئے ہو گااب تشبیہ اور اسے اصل میں رکھنے کا فاکدہ بھی واضح ہور ہا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ صلاۃ کی طلب دیگر الفاظ سے اعظم طلب ہے کیونکہ جب وعا سے مطلوب مشہ ہو کی مشل ہے حالانکہ آپ علی کے اس سے بڑھ کر حصہ ہو تو آپ علی مشہ کے لئے اس سے بڑھ کر حصہ ہو تو آپ علی مشہ کے لئے اس سے بڑھ کو گاور اس کے ساتھ مشبہ کی طرف سے ملنے والے خصوصی حصہ کو بھی شامل کر لوجو آپ علی ہو کے ساتھ مشبہ کی طرف سے ملنے والے خصوصی حصہ کو بھی شامل کر لوجو آپ علی ہو کہ ساتھ مشبہ کی طرف سے ملنے والے خصوصی حصہ کو بھی شامل کر لوجو آپ علی ہو کہ ساتھ کو مشبہ کی طرف سے ملنے والے خصوصی حصہ کو بھی شامل کر لوجو آپ علی ہو کہ ساتھ کہ شرف و فضل سید تا ابر اہیم اور تمام آئل ایر اہیم (جس میں انبیاء بھی ہیں) پر افکار ہو گیا تو یہ صلاۃ آپ علی اللہ تعالی علیہ و علی اللہ و سلم تسلیما کشور او جز اہ اللہ سے ہونے کی نظم کی نظم کی نظم کا ماجزی نبیاً عن امته)

۵\_مشبه به کار فع مونا ضروری نمیس

یہ جو کما گیاہے کہ مشہ بہ مشہ سے افضل ہو تاہے یہ قاعدہ دا کئی نئیں بلحہ بعض او قات تشبیہ مثل مشہ سے ہوتی ہے اور تبھی اس کے بغیر جیسا کہ باری تعالی کا ارشادہے۔

اللہ نور ہے آسانوں اور زمین کا اس کے نور کی مثال الیی جیسے ایک طاق

اَللّٰهُ نُورُالسَّمْوَاتِ وَالاَرضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمشكُوةٍ

(سوره نور ۵۳)

تواب نور مشکوہ اللہ تعالی کے نور کے برابر کمال ہو سکتا ہے چو نکہ مشہبہ سامع کے لئے طاہر واضح تھا تواس لئے نور کی مشکوۃ کے ساتھ تشبیہ دے وی گی اس طرح درود میں ہے کہ جب جمیع فرقول کے ہال حضرت ایراہیم علیہ السلام اور آل ایراہیم کی تعظیم مسلمہ اور مشھور تھی تو بہتر میں تھا کہ آپ میں ہو اور آپ علیہ کی آل کے لئے وہ ہی طلب مسلمہ اور مشھور تھی تو بہتر میں تھا کہ آپ میں ہو تا اباری میں کمااس کی تائید حدیث کیا جائے جو سید تاابر اہیم اور ان کی آل کے لئے ہے فتح الباری میں کمااس کی تائید حدیث

کے آخری الفاظ فی العالمین کر رہے ہیں لیعنی جس طرح سید نا ابر اہیم اور آل ابر اہیم پر صلاۃ عالمین میں معروف ہے۔

٢ ـ سيدنا خليل ابر اجيم عليه السلام كي تخصيص كي حكمت

یمال تشبید کے لئے سید نالد اہیم علیہ السلام کو ہی مخصوص کیوں کیا گیا ؟ اور باقی انبیاء صلوات اللہ تعالی علیم کا تذکرہ نہیں ہوااس کے بھی متعدد جو لبات ہیں بعض کا نذکرہ کیے دیتے ہیں۔

ا\_سلام فرمائے کابدلہ ہے

تخصیص اس سلام کے بدلہ میں ہے جو سیدنا اہر اہیم علیہ السلام نے شب معراج اس امت کو بھوایا تھالام ترندی نے حسن قرار دیتے ہوئے حصر ہان مسعود ر منی اللہ عندے روایت کیار سول اللہ علیقے نے فرمایا میں شب معراج حصر ہا اہم علیہ السلام سے ملا توانہوں نے کہایا مجمد علیقے۔ علیہ السلام سے ملا توانہوں نے کہایا مجمد علیقے۔

میری طرف سے اپنی امت کو سلام دو اور کہو جنت کی مٹی نمایت ہی خوبصور ت اس کا پائی نمایت شیریں اور وہ باغ ہے۔اس کے پودے سجان اللہ' الحمد للہ' لاالہ الااللہ اور اللہ اکبر ہیں۔ اقرئى امتك منى السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانهاقيعان وان غراسها سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر

امام طرانی نے ولاحول ولا قوۃ الا بالله كااضافہ بھى نقل كياہے۔ توسيد ناخليل عليه السلام كاس سلام كابدله اس درود ك ذريع عطاكيا كياہے۔ ٢- انہول نے ہمار انام مسلمان ركھا

تخصیص کی میروجہ بھی ہو حکتی ہے کہ انہوں نے ہمارانام مسلمان رکھا جیسا کہ باری تعالی نے ہمیں میراطلاع فرمائی۔ انہوں نے تمارانام مسلمان رکھاہے اللي كتاول مين-

هُوَ سَمًّا كُم المُسلِمِينَ مِن قَبل (سورة حج ٤١)

يه بھی ار شاد فرمایا

اے دب ہمارے اور کر جمیس تیرے حضور گرون رکھنے والا اور ہماری اولاو

رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسلِمَينِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتَا أُمَّةً مُسلِمَةً لَّكَ

(سورة البقرة ١٢٨) میں سے ایک امت تیری فرمانبر دار۔

اس میں کوئی شبہ نمیں کہ تمام عرب آپ کی اور آپ کے صاحبزادے حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں تواس کا یامقام ابوت کابد لہ دینے کے لئے شخصیص کروی ارشاد بارى تعالى ہے۔

> تمهار بياب إيراقيم كاوين ملة ابيكم ابراهيم (سورة حج ٤٨) سے۔ یہ علیل کے درجہ پر ہیں

تخصیص و تشبید کی دجہ میے بھی ہو عتی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت اہر اہیم علیہ السلام كومقام فلت عظافر مايا بالله تعالى كاارشاد عالى ب-

وَاتَّخَذَاللَّهُ إِبِرَاهِيمَ خَلِيلاً اورالله في الراتيم كوايمًا كرادوست بنايا

(سورة النساء ۱۲۵)

اور سیدنا محمدر سول انتدعی کا الله تعالی نے خلیل اور حبیب دونوں درجے عطا فرمائے ہیں توآپ علی اللہ تعالی کے حبیب اعظم اور خلیل اکرم ٹھمرے کیونکہ وہ متام خلت جو حضور علی کے عطا ہواوہ حضرت اہراہیم علیہ السلام کو عطا کردہ مقام خلت *ہے کہیں* 

ا۔امام این ماجہ نے حضرت این عمر رضی اللہ عنهما ہے روایت کیار سول اللہ علیقیہ ئے

الله تعالی نے خلیل بنایا جیسا که حضرت ابراهيم عليه السلام كوخليل بنايا ميرااور

ان الله اتخذنی خلیلا کما اتخذابراهيم خليلا فمنزلي ومنزل حضرت ایراہیم علیہ السلام کا ٹھکانہ روز قیامت جنت میں آننے سامنے ہو گا ابراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين والعباس بيننا مومن بين

عیال مارے در میان۔

خليلين

۲۔ امام پہنتی او یعلی اور مزار نے حدیث معراج میں مقل کیا اللہ تعالی نے حضور علیہ اللہ تعالی نے حضور علیہ کو سے فرمایا مانگو عرض کیا یا اللہ آپ نے امر اہیم کو خلیل منایا ہے او یعلی ای روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا۔

میں حمیس بھی اپنا خلیل ماتا ہوں۔

الى اتخذتك خليلا

يريقي شي عرايا.

الماليامية

لداتخاتك حييا

(شوح المواهب ٢٠ ١٥١)

سالهم مسلم نے حضرت الوہریرہ اور حضرت حذیقہ رضی اللہ عنما سے نقل کیا حضور علی ہے خدیث شفاعت میں فرمایاروز قیامت اوگ حضرت خلیل اہراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کا عرض کریں گے تووہ فرمائیں گے میں صاحب شفاعت نہیں ہوں۔

میں خلیل ہول مگر دور دور سے ایعنی

انما كنت خليلا من وراء وراء

-C-09/ C- 3.

دونوں الفاظ میں ہمتر وبلا تنوین ہیں دونوں کو اضافت ہے مقطوع ہونے کی دجہ ہے مبنی برضم بھی ہو سکتے ہیں۔

امام تسطلانی کلحے بیں لفظ دراء کا تکرار سیدنا محمد علی اللہ کے طرف اشارہ ہے۔

لاند حصلت لد اللہ و ڈیڈ والسماع کیونکہ آپ علی کے دیدارباری تعالی اور

لکلامد تعالی بلاواسطة کلام المی کا ساع بلاواسطہ حاصل ہواہے

تو حضور علی کا مقام خلت اعلی واجمل ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے آپ علی کو اپنا حبیب

ہایا ہے اور یہ مقام خلت سے کمیں بلند ہے۔

اللہ اللہ ماللہ تعالی کے صفح میں مالیہ ہے جے امام ترینی وار می احمد اور دیگر محد شمین نے حضرت این عباس رضی اللہ عنما ہے وکر کیا کہ صحابہ ایک دن اجھائی صورت میں آپ علیہ کے انتظار میں بیٹھ سے آپ علیہ جب قریب تشریف لائے توان کی گفتگو سی ان میں ہیٹھ سے آپ علیہ اللہ تعالی نے حضرت ایر اہیم سی ایک نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کما اللہ تعالی نے حضرت ایر اہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ماحضرت موسی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کیا حضرت موسی علیہ السلام اللہ تعالی کے کہا حضرت میں علیہ السلام اللہ تعالی کا کھمہ اور روح چوتے نے کما حضرت آوم علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ کہی تشریف فرماہو کے سلام کمااور فرمایا میں نے تسماری گفتگواور تعجب کو ملاحظہ کیا ہے واقعہ حضرت ایر اہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے خلیل ہیں حضرت موسی علیہ السلام اللہ تعالی کے خلیل ہیں حضرت موسی علیہ السلام اللہ تعالی کے خلیل ہیں حضرت موسی علیہ السلام اللہ تعالی کے خلیل ہیں حضرت موسی علیہ السلام اللہ تعالی کے خلیل ہیں حضرت موسی علیہ السلام اللہ تعالی کے خلیل ہیں حضرت موسی علیہ السلام اللہ تعالی کے خلیل ہیں حضرت موسی علیہ السلام اللہ تعالی کے خلیل ہیں حضرت موسی علیہ السلام اللہ تعالی کے مفی ہیں۔

سنو میں اللہ کا حبیب ہوں کیکن فخر البین وز قیامت حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا گر فخر نہیں سب سے کہلے جنت کادروازہ میں کھولوں گا گر فخر نہیں اللہ تعالی سب سے پہلے جھے اس میں واخل فرمائے گا اور میرے ساتھ غریب اہل ایمان ہوئے گر فخر نہیں اور میں بارگاہ خداوندی میں اولین آخرین سے معزز ہوں گر فخر نہیں۔

الا وانا حبيب الله ولافخر وانا حامل لواء الحمديوم القيامة ولافخروانا اول من يحرك بحلق الجنة ولا فخر فيفتح الله فيدخلينيها ومعى فقراء المومنين ولافخروانا اكرم الاولين والاخرين على الله ولا فخر

(سنن دارمی ار۲۲)

٣- تذكره جميل ك خاطر

جب انہوں نے امت محمد میں علیہ کے لئے یہ دعاکرتے ہوئے عمل جمیل کیا تواس کے بدلہ تذکرہ جمیل کی خاطر ان کی شخصیص کی گئاللہ تعالی نے ان کی دعا کی خبر دیجے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اے ہمارے رب اور بھیج ان میں ایک رسول انہیں میں سے کہ ان پر تیری آبیتی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب سخم افرمادے بے شک توہی ہے غالب حکمت والا۔ رَّبْنَا وَابِعَثْ فِيهِم رَسُولاً مِّنْهُم يَتلُو عَلَيْهِم الكِتَابَ عَلَيْهِم الكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُم الكِتَابَ وَالحِكمة وَيُزكِيهِم النَّك انتَ العَزِيزُ الحَكيمُ

(سورة البقرة 1٢٩)

ای لئے ہمارے آقاد مولی علیہ نے فرمایا میں حضرت ابر اجیم علیہ السلام کی دعا ہوں تو اب اس امت کے لئے مناسب میں تھا کہ حضرت خلیل علیہ السلام کا تذکرہ جمیل کرے ان کا بید ذکرہ جمیل کرے ان کا بید تذکرہ جمیل کیوں نہ ہو؟ حالا تکہ انہوں نے بید دعا کی تھی۔ جس کی اطلاع قرآن نے ان الفاظ میں دی۔

اور ميري تي نام وري ركه پچيلول ميں

وَاجْعَلُ لِي لِسَانَ صِدَقِ فِي السَّانَ صِدَقِ فِي السَّانَ صِدَقِ فِي السَّانَ الشَّعْرَاءُ ٨٣٠)

لیتی میرے بعد آئے والول میں میرے لئے شاحن اور یاد جمیل پیدا قرما اور بیر حضور علیقے کی ہی امت محمد یہ علیقے حضور علیقے کی ہی امت محمد یہ علیقے اولا واحل ہوگی کیو نکہ آخری امت سی ہے اور پھر انہوں نے اس کے لئے دعا بھی کی تھی اللہ تعالی کاارشاد مبارک ہے۔

بے شک سب اوگوں سے ابر اہیم کے زیادہ حقد اردہ تھے جوان کے پیرو ہوئے اور ایمان والے اور ایمان والوں کاوالی اللہ ہے۔

إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبرَاهِيمَ لَلَّذِينَ الْمَنُوا النَّاسِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا النَّبِيُّ وَالْذَينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِّيُّ الْمُنُومِنِينَ

(سوره آل عمران ۲۸)

یمال نی سے سیدنا محمد علیہ اور الذین امنوا سے امت محمد یہ علیہ مراد ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام کی دعا

و اجعَل لِي لِسَانَ صِدق فِي الأخِرِينَ

اور ميري تي نام وري ركه مي پيلول ميس

میں اللہ تعالی ہے ان اعمال اور یا کیزہ اقوال کی طلب بھی ہے جواس کے ہاں مقبول میں اور ان میں اللہ کے بعدول کے لئے خیر و سعادت ہو او یمال لسان صدق سے شاحس مراد ہے اور یہ کسی کے محاس پر مشتمل ہوئے سے عبارت ہے کیونکہ لسان کا استعمال تنین معانی میں ہو تاہے۔ ا- تا جساك يمل كزدا ۲\_زبال\_الله كاارشاد كراى ب-

اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں صاف بتائے اور اس کی نشانیوں سے ہے آسانوں اور زمین کی پیدائش اور تنهاری زبانول اورر تكول كااختلاف

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ الْأَبْلِسَان قُومِهِ لِيُبِينَ لَهُم (سورة ابراهيم م) وَمِن آياتِهِ خَلقُ السَّمَوَاتِ وَالاَرض وَاختِلاَفُ السَيْتَكُم وَٱلْوَانِكُم (سورة روم ۲۲)

زباں اس کی جس طرف نسبت کرتے جیں مجی ہے اور بیزبال عرفی روش ہے

تيرےمقام ير فرمايا۔ لِسَانُ الَّذِي يُلحِدُونَ اللَّهِ أعجَمِيٌّ وَهَذَالِسَانَ" عَرَبي مُبين"

سو خود نفس زباں (جو منہ میں ہے) اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

تم یاد کرنے کی جلدی میں قران کے (سورة القيامة ١٦٠) ما ته اپني زبان كو حركت ندوو

لأتُحرّك به لِسَانَكَ لِتَعجَلَ به

حضرت خلیل علیہ السلام نے اللہ تعالی سے لسانِ صدق کا سوال کر کے شا حسن 'اعمال صالحه 'اقوال مقبوله اور قربات و طاعات ما نگیس تا که ان کی ذات بعد میں آنے والوں کے لئے مقتد ااور اِسوہ حسنہ بے لسان صدق کمہ کر لسان کذب سے جاؤ کیا کیونکہ ایسی شامیں کوئی حقیقت نہیں بلحہ وہ مذموم ہوتی ہے اللہ تعالی کا ارشاد گرامی

ويَحسَبُونَ أَن يُحمَدُوا بِمَالَم اور چاحِ بِي كه بِ كِيِّ ان كي

يَفْعَلُوا فَلاَ تَحسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ تُعْرِيف بوايول كو بركَّرْ عداب سے العَذَابِ (سورة آل عموان ١٨٨٠) دور شما تا

اور اس میں کوئی شبہ نہیں جس ذات کو سب سے عظیم 'لسان صدق' ثنابالحق' رفعت ذ کر اور علومقام و منز لت عطا کیا گیا ہے وہ سیدنا محمدر سول اللہ علیہ ہی ہیں انہی کی اللہ تعالی نے تمام عوالم اور جہانوں میں شا فرمائی انہیں کا ذکر تمام مذکور پر بلند فرمایا اور آپ علی کے جرایک سے بوجہ کر شکر کابد لہ عطا فرمایااور ارشاد فرمایا۔

وركعنا لك ذكوك اور مم تي تمار على تمار اذكر بلع

(سوره الم نشرح ، م) كرويا\_ ۵\_حضور علی کے بعد سے افضل

حضرت خلیل علیہ السلام کی شخصیص کی ہیہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ حضور علیہ کے بعد تمام انبياء عليهم السلام سے افضل جي بلحدر حيم باپ جي ابراجيم كالفظ سرياني ہے اور اس كاعر في من معنى رحيم باب كے بين اور يہ خليل الرحن بھي بين جيساك الله تعالى نے فرمايا ب اوريد شيخ الانبياء مهى بين الله تعالى في النبين الم مكانام وياب

اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تواس نے وه بوری کر و کھائیں فرمایا میں تنہیں لو گوں کا پیشواہانے والا ہوں۔

وَإِذَابِتُلَى اِبرَاهِيمَ رَبُّهُ ۚ بِكُلِّمَاتٍ فَاتَعَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إمامًا (سورة البقرة ١٣٣٠)

ا شیں امت قرار دیتے ہوئے فرمایا۔ إِنَّ اِبرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً

بے شک ایرامیم علیہ السلام ایک امام

(سورة النحل، ١٢) -60

اور يمال امت كامفهوم ربنماكا مل اور معلم خيرب النمين قانت بھی فرمايار شادباري تعالى ہے۔

قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا (سورة النحل ١٢٠٠) الله كافرمانبر واراورسب سے جدا قانت الله تعالى كے اوامر كى اطاعت كرنے اور اس كى اطاعت ير چچتى اختيار كرنے والے کو کما جاتا ہے حثیف سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے غیر سے اعراض کرنے والے کو کما جاتا ہے اور اس میں کسی کو کوئی شک شیں کہ امام الائمہ اور ر منماکا مل جس ہے اوپر کوئی نہ ہو وہ سید نامحمدر سول اللہ علیہ بی ہیں جن کی اقتداء میں شب معراج تمام رسولوں اور انبیاء علیهم السلام نے نماز اداکی جس طرح آپ علیہ ال کے ونیاش امام بنداس طرح آخرت میں بھی ان کے امام ہو نگے جیساکہ اظہار نعت الهير كے طور يرآب علي في خاعلان فرماياروز قيامت

كنت انا امام النبيين وخطيبهم ش انبياء كا امام ُ فطيب اور صاحب

وصاحب شفاعتهم غيو فخو شفاعت او نگا مر فخر نهيل-

(سنن ترمذی)

سید ناار اہیم علیہ السلام پہلے مخص ہیں جنہوں نے مهمان نوازی کی مختنہ کیا اور سفیدبال و مجھے عرض کیا ہے کیا ہے ؟ فرمایا ہے و قار ہے عرض کیایارب اس و قار میں اور اضافہ فرما اللہ تعالی نے ان کے بارے میں بیر گواہی بھی دی کہ دہ اللہ تعالی کے تمام اوامر کو بجالائے ارشاد فرمایا۔

و اِبراهیم الّذی و فی اور ابراہیم علیہ اللام کے جو بورے (سورة النجم ٤٦٠) احكام بجالايا\_

خلت کے ہر امتحان میں وہ کا میاب ہوئے ان کاول رحن کے لئے خالی ان کی اولاد اس کے لئے قربان ان کی ذات وہدن آگ میں اس کی خاطر جلنے کے لئے تیار اللہ تعالی نے ان کے سبب سے باطل قو توں کے ساتھ مناظرہ کاباب کھولا اور سیح ولا کل کے ساتھ انہیں ساکت و خاموش کر دیاللہ تعالی نے اسبات کی خبر جمیں ان الفاظ میں عطافر مائی۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيهِ إِللَّيلُ رَأْى كُو كَبًّا فَي رَاتِ كَا الدهر أَآيا أيك (سورة الانعام ٤٤) الراديكها

اور یہ ہماری ولیل ہے جو ہم نے ابر اہیم عليه البلام كواس كي قوم پر عطافرمائي بم وَتِلْكُ حُجَّتْنَا اتَّيْنَا هَا إِبرَاهِيم عَلَى قَومِهِ نَوفَعُ دُرُجَاتٍ مِّنَ انِّشاءِ

(سورة الانعام '۸۳) جي عالي ورجو لبلند كري

یعنی علم حجت میں ہم نے انہیں بائد ی و غلبہ عطا فرمایا۔ انہوں نے ہی کعبہ معظمہ کو تعمیر کیاادر اللہ تعالی نے اخہیں ہی فرمایا کہ تم لوگوں کو حج کی وعوت دو' حضرت کے مناقب و فضائل کااحاطہ ممکن نہیں توایسے خلیل اور جلیل القدر سروار کے لئے یمی مناسب تفاکه حضور پر درود شریف کے وقت انہیں بھی شامل کیا جائے۔

٣. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنامحمد كامقهوم

لفظ برکت کے شتقات کی ولالت وہ امور پر ہوتی ہے ا۔ ثبوت و ووام الـزياد تى اور تمو محاح ميں ہے قلد بوك اے كها جاتا ہے جو شى ثابت اور قائم ہو ابر کہ حوض کو کہتے ہیں کیونکداس میں پائی کھڑ اہوتا ہے کماجاتا ہے اس میں رکت ہے لیتی نمواور ڈیادتی ہے تبویك بركت كے لئے دعاكر ناكما جاتا ہے بارك اللہ تعالى ارشادباری تعالی ہے۔

كه بركت ديا گياده جواس آگ كي جلوه گاه میں ہے لیعنی موی اور جو اس کے اس ياس من يعني فرشة \_

إِن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَولَهَا (سورة النمل ۸)

اور ہم نے برکت اناری اس پر اور اسحاق پر۔

كماجاتا ببارك عليه اس سلسلہ میں فرمان باری تعالی ہے۔ وباركنا عليه وعلى اسحاق (سورة الصفات ١١٣٠)

كاجاتا إدك الله تعالى له صديث س آيا -

یاللہ مجھے ہدایت جس کی تو ہدایت دیتا ہے مجھے عافیت عطافرہا جس میں عافیت دیتاہے جھے پھیر دے ای طرف جی طرف تو پھرتا ہے اور این عطاکر دو میں یر کت عطافر ما۔ ٱللَّهُمُّ اهدِئِي فِيمَن هَدَيتَ وَعَافِنِي فِيمَن عَافَيتَ وَتُوَلِّني فِيمَن تُولِّيتَ وبارك لي فيما أعطيت

مبارکہ اے کماجاتا ہے جس میں اللہ تعالی نے برکت رکھی ہو اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ وجَعَلني مُباركًا أيشَما كُنتُ

اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کمیں

(سورة مريم ١٦١) تول\_

اور تبارك الله رب العالمين كامفهوم بيب الله تعالى الى كثرت صفات كمالات اور ان کی بقاش سب سے بلند ہے اپنی مخلو قات پر احسان 'خیر ات اور عظیم انعامات کی فیاننی اور دوام کے لحاظ سے بھی عظیم ہے۔اس کا پیہ وصف کامل ممالات ذات کی كثرت اور مخلوقات پر خيرات كى صفات افعاليه كى كثرت پر شاهد ب توركت تمام كى تمام الله تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جیما کہ حدیب کے دن آپ علیہ کی مبارک انگلیوں سے جب پانی کے چشمے بہد نکلے تو فرمایا مبارک پانی حاصل کر لو۔

والبركة من الله تعالى (البخارى) اوربركت الله تعالى كي طرف سے ب مرکت کسی بھی ٹی میں کثرت کے ساتھ خیر المی کا ثبوت ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔

اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں

وجعلني مُبَارِكًا أينما كُنتُ

إِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيلَةِ مُّبَارَكَةٍ

-U98

(سوره مريم'اس) لعنیٰ میں خیر ات الہیہ کا مر کز ہوں۔ الله تعالی کا مبارک فرمان ہے۔

بے شک ہم نے اسے برکت والی رات

(سوره دخان ۳)

میں اتارا۔

کیونکہ اس میں بندوں پر خیر البی کی کثرے ہوتی ہے ایک مقام پر فرمایا۔

اور بم لے آسان سے رکت والایا فی احارا

وَنَزُّلْنَا مِنَ السُّمَّآءِ مَاءَ مُبَارِكًا

(سوره ق ۹۰)

یعنی اس میں کثیر تقع اور خیر ہے پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی۔

تواس سے باغ اگائے اور اناج کو کاٹا جاتا ہے اور تھجور کے لیے در خت جن کا پکا گاہما ہندول کی روزی کے لئے اور ہم فَانَتَنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَّحُبُّ الحَصِيدُ النَّحَلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طُلع تُضِيد وَرَقًا لِلعِبَادَوَٱحْيَنَا بِهِ بِلِدة مِيْتَا

نےای عمروہ شرچلایا۔

(سوره ق '۹ ۱۱)

زمین پرجوبر کات الله تعالی نے قرمائی ہیں ان کا تذکرہ یوں قرمایا۔

اور اس میں اس کے اوپر سے نظر ڈالے ( مماری او جھ رکھے ) اور اس میں

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا

(سوره حم السجده، ۱) مرکت رکی۔

اى بركت كامنظريه ہے كە زمين ش ايك دانه "كى گنادانوں كا سب بن جاتا ہے ايك گھٹلى لگائى جاتى ہے تواللە تعالى اس پر جس قدر چاہتا ہے کچل لگاديتا ہے آگر بركت المى نه ہو توايك داندا يك ہى داند ہے اس طرح کھٹلى بھى فتبارك الله رب العالمين.

سب سے زیادہ مبارک ہستی

جس میں کو سب سے زیادہ ہر کات سے نواز اگیااور انہیں مبارک و مقدیں ہلا گیادہ سید تامحمدر سول اللہ علیہ ہیں ہیں وہ ہتی ہے جس کی ذات 'ذرات' قلب انور' سمح وبھر مبارک' عقل اور تمام حواس اور اکات میں برکت عطافر مائی' اس طرح ان پر بھی برکت فرمائی اور جوآپ علیہ کو تمام عوالم ہے بیڑھ کر علم کامل ہدایت' عمل اور خبر عام عطافر مایاس میں ایسی برکت وی کہ اس ہے بوھ کر عام برکت کمال اور اس ہے بوھ کر

ذات اقدس كى ركات

آپ علی کی دات قصفات کا مید عالم ہے کہ اس سے برکات و خیر ات کا فیضان ہو تا ہے مثلا جس یائی یا کھائے کوآپ علی کا دست مبارک لگ گیااس میں برکت الہید شامل و سرایت کر گئی جس طعام بایائی میں آپ علی نے لعاب دوھن دال دیااس میں برکت ہی رکت ہی رکت ہی رکت ہی انسان کے سریاچرے یا جسم کے کسی حصد کوآپ علی نے مس فرما دیاان میں برکت شفااور ترو تازگی پیدا ہوگئی جو کیڑاآپ علی ہے جسم اقدس کے سماقدس کے ساتھ مس ہوگیادہ سراسر برکت بن گیا۔

صحابه كاير كاشاصل كرنا

صحابہ آپ علی کے وضوے ہے ہوئے پائی ناک مبارک کواب وصن اور آپ علی کے علیہ وسن اور آپ علی کے گروں سے تیم ک حاصل کرنے میں نمایت میں جدو جمد محت کرتے ہیں۔ جن میں ستھ ہم نے اپنی کتاب حول شائلہ الحمیدہ میں اس پر وللائل ذکر کئے ہیں۔ جن میں پاسے کے لئے سیر الی اور بیمار کے لئے شفاہ۔

و محمد اور سنة مين بركت

الله تعالی نے آپ علی ہے سنے اور و کھنے میں الی مرکت عطا فرمائی کہ آپ علیہ نے فرمایا۔

میں وہ ویکتا ہوں جو تم نہیں ویکھتے اور میںوہ سنتاہوں جو تم نہیں سنتے۔ اِنِّى أَرِىٰ مَالاً تُوَونَ وَٱسمَعُ مَالاً تَسمَعُونَ

خلق میں برکت

الله تعالی نے آپ علیقہ کے اخلاق میں برکت دی توآپ علیقہ خلق میں تمام لوگوں سے عظیم قرار پائے۔ قلب اثور میں برکت

الله تعالی نے آپ علی کے قلب انور میں برکت دی تو اے قرآن کے

نزدل مع الفاظ معانی مفاہیم تضیلات اس کی روح و منشا اس کے انوار واسر ارکے ساتھ حاصل کرنے کی قوت دے وی ایسی کشادگی کماں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف اشار ہ فرمایا۔

نَوْلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ السلامِينُ عَلَى قَلْبِكَ السلامِينَ عَلَى قَلْبِكَ السلامِينَ (صورة الشعراء ٩٣-١٩٣) ول پر۔ العِنْ آپ عَلِينَةً كَ قَلْبِ انور كونْمَام ولول سے حَاصِ فرماليا۔

قوت جسمانی میں برکت

الله تعالی نے آپ عظیقے کی قوت جسمانی میں ایسی برکت دی کہ کسی میں آپ علیقے کے مقالمیہ کی طاقت نمیں ہیں وجہ ہے سب ہے بوے پہلوان کو آپ علیقے جھاڑو ہے ان کی نقاصیل کے لئے ہماری کتاب ''الشمائل المجدیہ''کی طرف ضرور رجوع تیجئے مہرایت اور علم میں برکت

اللہ تعالیٰ نے آپ علی ہے ایات اور علم میں پیر کت فرمائی کہ آپ علی ہے کا ہوایت کی ہدایات اور علم میں پیر کت فرمائی کہ آپ علی ہے کہ ہدایت تمام مخلوق کوشامل ونا فع محصر می اللہ تعالی کاار شاد گرامی ہے۔

اِنَّمَا اَنتَ مُنفِر'' وَّلِكُلِّ قَومٍ هَادٍ مَ مَ تَو دُر سَائِ والله و اور بر قوم ك رَبِّ الله مَا الله عدد عن الله ع

اس کا مفہوم این مر دویہ نے حضرت این عباس سے اور این جریر نے حضرت عکر مداور ابدالشحی سے مید نقل کیا۔

ان المنذر والهادى هو الرسول منذر و إدى سے مراد الله تعالى كے صلى الله عليه وسلم رسول بيں۔

اور اس پر دلیل میہ ہے کہ ھاد کا عطف منذر پر ہے اور لکل قوم کا تعلق اس ہے ہو تو میں ہے۔ تو آپ میات ہے ہوئے۔ اللہ آپ میات تمام احم کے لئے ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ میں اور آپ کی ہدایت تمام احم کے لئے ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ میں اور آپ کو جمع فرما دیا ہے اللہ تعالی نے انجہاء اور الن کی تعلیمات وور جات کاذکر کرنے کے بعد فرمایا۔

اُولَيْكُ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ بِي بِي جَن كوالله نِ بِدايت كى تو تم اقتَده (سوره الانعام ، ۹) انهيس كى راه چلو۔ الله تعالى نے فيهم اقتده (ان كى اجاع كرو) نهيس قرمايا كيونكه آپ عَيْقَ كَرَى بهى پهلے بى كى اجاع كا عم نهيں بلحه فرمايافيه ها هقده (ان كو طفي والى بدايات كى اجاع كرو) اور بلاشبه انهيں طفي والى بدايت الله تعالى بى كى طرف سے تھى تو الله تعالى نے آپ عَيْقَ كے لئے تمام بدايت كو جمع فرماتے ہوئے تمام كى تعليم دى توآپ عَيْقَ كى الله كَا الله تعالى الله تعليم و بدايت ہر قوم كى اصلاح كرنے والى 'قابل عمل اور بدايت كو منزل تك پنچانے والى ہے۔

وہ ڈات بلند و ہرتر رب النالمین ہے جس نے امام النبین علقے کی تعلیم و رہنمائی میں برکت عطافرمائی۔

جب پانی کی رکت بیے

جب آسمان سے نازل ہوئے والے پانی میں یہ برکت ہے کہ اس سے زمین زندہ ہو جاتی ہے گھاس 'مبزہ کھیٹیال' در خت اور ان پر پھل اور خوشے ترو تازہ البلملانے لگتے ہیں جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ماءٌ مُّبَارَكًا فَٱنبَتَنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَّبُّ الحَضِيدِ

اور ہم نے آسان سے برکت والا پانی اتار ا تواس سے باغ اگائے اور اناج کہ کا ٹاجاتا

(سوره ق ۹۰)

اور ند کور ہبات کا ہر کو ئی الیقین مشاہدہ کر تا ہے اور واضح رہنا چاہئے۔

کہ اللہ تعالی نے جو ہر کت تعلیمات محمد میں عطافرمائی وہ اس سے کمیں زیادہ عام و شامل ہے اور اس کا اثر دلول کی زمین پر اس سے اعظم اور اہم فان البركة الالهية في الهدى المحمدي هي اشمل واعم واثرها في ارض القلوب اعظم واهم حضور سرور عالم علی نے فرمایا جو ہدایات و تعلیمات دے کر اللہ تعالی نے جھے بھیجا ہے ان کی مثال بارش کی ہے کچھ ذہین کے حصہ پر جب وہ ہوتی ہے دہ وہ یا گیزہ ہوتا ہے اور وہ پان کو قبول کرتا ہے وہاں گھاس اور بہتر سبرہ اگتا ہے کچھ حصہ ہیں گڑے (تالاب) ہوتے ہیں جو یاتی کو روک لیتے ہیں اور اللہ تعالی ان سے اوگول کو نفع دیتا ہے ان سے لوگ ہیتے بھی ہیں بلحہ کھیتوں کو بھی سیر اب کرتے ہیں کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو چیٹیل میدان ہوتا ہے نہ وہ پائی روکتا ہے اور نہ وہاں سبرہ اگتا ہے یہ مثال ہوتا ہے جو چیٹیل میدان ہوتا ہے نہ وہ پائی روکتا ہے اور نہ وہاں سبر ہو آگتا ہے یہ مثال ہوتا ہے جو گھیٹیل میدان ہوتا ہے نہ وہ پائی روکتا ہے اور نہ وہاں سبر ہوتا ہے نہ مثال ہوتا ہے دو تبدیل کی جنوں کی جنہوں نے اللہ تعالی کی طرف سے لائی ہوئی میر کی تعلیمات کو قبول ہی

توآ ۔ اتی مبارک پانی ہے اجہام 'زین اور سبز در خت زندہ ہوتے ہیں کیکن دہ پارش وظیف اور غوت ہوئے ہیں کیکن دہ پارش وظیف اور غوت ہو تھی میں اللہ تعالی نے مبارک ہدایت محمدی علیف میں رکھی ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے ولوں کی زمین کو زندہ فرما تا ہے اور اس میں ایمان کا در خت لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیف مجموف ہے جس پر ایمان کی شاختیں لگتی ہیں اور اعمال صالحہ اور اقوال طیبہ کے مجمل لہلہلاتے ہیں۔

تتين انهم امور

یبال تین اہم امور ہیں۔ ارایمانی در خت کی اصل۔ ۱-اس کی شاخیس ۱-سراس کے ثمر ات اللہ تعالی نے ان تمام کی طرف اس مثال میں اشارہ فرمایا ہے ارشاد باری تعالی ہے۔

آلَم تَركَيفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيّبَةً اصلُهَا ثَابِت' طَيّبَةً اصلُهَا ثَابِت' وَقُرعُهَا فِي السَّمَآءِ تُتوتِي الْكُلَهَا كُلُ حِين باذن رَبها ويَضرِبُ اللهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّأْسِ لَعَلَّهُم يَتَذَكَّرُونَ اللهُ (سورة ابراهيم ٢٥-٢٥)

کیا تم نے نہ ویکھا اللہ نے کسی مثال میان فرمائی پاکیزہ بات کی جیسے پاکیزہ در خت جس کی جڑ قائم اور شاخیس آسان میں ہیں۔ ہر وقت پھل دیتا ہے اور اللہ تعالی لوگوں کے لئے مثال میان فرما تا ہے کہ

## كميلوه مجتيل-

آپ علی کا فرمان ہے ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں افضل ترین لاالہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ اللہ علیہ است سے تکلیف کو دور کرنا ہے اور فرمایا حیاا بمان کا شعبہ ہے۔

کا شعبہ ہے۔

(صحیح مسلم)

تمام مخلو قات پرسیدالسادات علیہ کے فیضان برکات مخیر ات اور سعادات کا عاطہ سوائے آسانوں اور زمین کے رب کے کوئی نہیں کر سکتا۔

ے۔فیالعالمین کامفہوم

یعض دوایات کے مطابق درود ابر امیمی میں فی العالمین کالفظ بھی ہے حافظ سخاوی نے فرمایا ان الفاظ سے سے بتانا مقصود ہے کہ سید ناابر اہیم علیہ السلام پر صلاقو برکت اور ان کی تعظیم وشرف عالمین میں مشہور ہے تو حضور علی کے اس صلاق و برکت کی طلب ہے جوان کے لئے مخلوق میں معروف ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ برکت کی طلب ہے جوان کے لئے مخلوق میں معروف ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ و تو سحن کے بیجیلوں میں اسکی تعریف باتی و تو سکار میں اسکی تعریف باتی علی ابراہیم پر۔

(سوره الصفات ۹-۱۰۸)

بلاشبہ الله تعالی نے اپنے خلیل علیہ السلام کو اکر ام دیتے ہوئے ان کو شہرہ عطا فرمایا اور
ان کی عالمین میں مدح کی اشاعت فرمائی لیکن اپنے حبیب اکرم علیات کے ذکر کو 'شااور
سعی مشکور میں تمام اولین و آخرین کے ہر مذکور سے بدند فرمایا جیسا کہ حضور علیات کے
فرمان ہے۔

وانا اکرم الاولین والاخرین علی میں اپنے رب کے ہاں تمام اولین و ربی ولا فخر

آپ عظالہ کے آواز کو شرت وی آپ عظالہ کی مدح و ثنا کے جھنڈے باعد فرمائے اور وہ حمد کا لوااور مجد کا جھنڈ آپ عظالہ کے ہاتھ دیا جس کے تحت تمام انبیاء علیم السلام ہو نگے۔حضور عظالیہ نے فرمایا۔

آدم فمن دونه تحت لوائي ولا حفرت آدم اور تمام انانية مير جھنڈے کے شجے ہوگی مگر فخر نمیں۔ الله تعالی جمیں بھی آپ عظیم کے متبعین میں اور آپ علیم کے جمنڈے کے پنچے واخل اور آپ علی کے ساتھیوں میں شامل فرمادے۔ لفظ عالمون كي تحقيق

عالمون المحق بالجمع ہے۔ اس کا مفرو عالم ہے (جس کے ذریعے کمٹی کو جانا چائے) جیسے خاتم'جس سے مہر لگائی جائے 'طابع'جس سے طبع کی جائے 'عالم کی وجہ تسمید ہے ہے کہ بیرائے خالق پر علامت ہے کیونکہ اس کے ذریعے خالق کا علم آتا ہے عالمون تمام اقسام مخلوقات كوشامل ب مشلاً عالم ملك عالم ملكوت عالم جروت عالم ملا تك "عالم انس عالم جن "عالم ارواح" عالم اشباح" عالم خلق عالم امر ادر وه نمام عوالم جنہیں اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جامتااللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے۔

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ وَبَّكَ إِلاَّهُوَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

(سورہ مدشر ۱۳۱) کے سواکوئی نہیں جانا۔

عوالم پر تفصیلی سحث کے لئے ہماری کتاب "ہدی القرآن الکویم الی معرفة العوالم والفكر في الاكوان" كامطالع يجير

بعض عرفاء مخفقين كي رائح

بعض اہل معرفت محققین کی رائے یہ ہے وہ عوالم جن کا تعلق عرش کریم کے ساتھ ہے انہیں سوائے اللہ تعالی کے کوئی نہیں جانتادہاں ایک ہزار ایسے قندیل' عرش کے ساتھ معلق ہیں کہ تمام آسان 'زمین 'جنت اور دوزخ ان میں ہے ایک قندیل میں ہیں اور ان کے علاوہ قناد مل میں جو کچھ ہے اسے رب العالمین سجانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں سے معاملہ صرف عالم عرش کا ہے باقی عوالم کا علم بھی رب العالمین سجانہ کو ہی ہے۔ بدہ کی رائے بیہے کہ عرش کے ساتھ معلق ان قنادیل کے بارے میں کسی

عا قُل کو تشکیک نمیں ہوئی جاہئے کیونکہ امام اوداؤد اور امام احمد نے حدیث شداء احد میں نقل کیا کہ رسول اللہ علیقے نے فرمایا۔

ان ارواحهم تاؤی الی قنادیل من ان کی ارواح سایہ عرش میں سونے کے ذهب معلقة فی ظل العرش معلق قنادیل میں تھر تیں ہیں۔

لظ عالم اپنے خالق پر علامت اور وال ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیم کاعلم ہوتا ہے اس کاعلم ہوتا ہے اس کاعلم ہوتا ہے اس کاعلم ہر شی کو محیط اور اس کی حکمت ہر شی پر غالب ہے اللہ تعالیٰ کاار شاوگر امی

اللہ ہے جس نے سات آسان بنائے اور
اشیں کی برابر زمینیں تھم ان کے
ور میان اتر تا ہے۔ تاکہ تم جان لو کہ
اللہ سب کھے کر سکتا ہے اللہ کاعلم ہر چیز

اس آیت مبارکہ میں اللہ سجانہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اس نے عالم سادی 'زمین اور الن کے در میان ہرشی کو پیدا فرمایا ہے تاکہ ہرشی پر اس کی قدرت اور ہرشی کے ساتھ اس کے علم محیط کو جانا جا سکے عوالم 'آئینہ کی طرح ہیں ان میں اللہ تعالی کے صفات ظاہر و روشن ہوتے ہیں ان کے ذریعے اس کے حسن صنعت گری اور حسن تخلیق کا مشاہدہ کیا

جاسكتام الله تعالى كافرمان ہے۔

سے کام ہے اللہ کا جس نے علت سے مائی ہر چیز۔

صنع الله الذي اتقن كل شئى (سوره لقمن ١١١)

ایک اور مقام پر فرمایا۔ هذا حلق الله بیراللّٰد کا بیایا ہوا ہے۔

جن اشیاء کاتم مشاہدہ کررہے ہویہ تمام اللہ تعالی کی تخلیق ہیں تو پھرتم اس کے خالق حق ہونے کو مان کر لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کتے ؟ کیونکہ یہ شمادت اور صدق کے ذیادہ لاکن ہیں کیونکہ یہ ان گنت شواہد اور بے حد مشاہدے ہیں اس میں عدد طویل ہے جوائی جگہ پر انشاء اللہ تعالی آئے گی۔ معد طویل ہے جوائی جگہ پر انشاء اللہ تعالی آئے گی۔ ۸۔ حصیلہ مجید پر انتشام

ورودارا امیمی کا اخترام حمید مجید پر ہو تا ہے اس بحث میں دو چیزیں ہیں۔ ا۔ان کامفہوم اور ان دونوں میں فرق۔ ۲۔ان پر ورودار امیمی کے اخترام کی مناسب حافظ سخادی کہتے ہیں حمید، حمدے فعیل کے وزن پر بمعنبی محمود

ہے بلحہ حمید میں مبالغہ ہے وہ ذات اقدیں جس میں صفات حمر اکمل ورجہ پر ہوں بعض تے کہار بمعنی حامد ہے جو اپنے بدول کے افعال پر حمد فرمائے 'مجد مجد بمعنی اکرام سے مشتق ہے جمید بھعنی محمود سے مبالغہ ہے میدوہ ذات ہے جس میں صفات کمال اور اسباب حمد کا اجتماع ہوجواس کے محمود ہونے کا تقاضا کر رہا ہواگر جداس کی حمد غیرنہ کرے تووہ فی ڈاپ حمید ہے اور اس لا کتے ہے کہ غیر اس کی حمہ کرے محمود جس کے ساتھ حامدین کی حمد کا تعلق ہو تواللہ تعالی حمد کرنے والی مخلوق ہے پہلے ہی ازلیالیہ می اور دائمی حمید و محمود ہے کیونکہ وہ جمیع کمالات اور محامد مقد سے متصف ہے اور وہ تمام اسباب جمد کو جامع ہے جو جمد کی مقتضی ہیں وہ دی حمد کے اہل اور حق رکھتا ہے کہ اس کی کمال وات و صفات مخلوق ہر احسانات وانعامات پر حمد کی جائے ہی بات اللہ رب العالمين نے اس ميں واضح قرمائی بے الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مفهوم بي بي كه الله تعالى جميع كمالات مطلقه سي متصف ہے اور اس کی حمد کی جائے کیونکہ رب العالمین ان کا خالق رازق اور مر بی ہے ان پر ر حمٰن رحیم ہے روز قیامت کا مالک ہے جس میں انہیں بدلہ وے گا اور ان کا محاسبہ فرمائے گااللہ تعالی کا مبارک فرمان ہے۔

تاك برائى كرنے والوں كوان كے كئے كا بدلہ وے اور نیکی کرنے والوں کو (سورة النجم ' ۴۹) نمايت الجماصله عطافرما نے۔

لِيَجزِيَ الَّذِينَ اسَاوًا بِمَاعَمِلُوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسني

یہ بھی احمال ہے کہ حمید بمعنی حامد ہو کیونکہ وہ بمیشہ ازل سے اپنی ذات کی حمد و ثنافرما رباہے الحمد للدرب العالمين حضور عليہ كافرمان ہے۔

تیری دانیاک ہے میں تیری وہ ٹاشیں کر کا جو تونے اچی ذات اقدی کی فرمائی ہے

سُبِحَانَكَ لِأَاحِصِي ثَنَاءً عَلَيكَ ٱثنيتُ كُمَا ٱثنيتَ عَلَى نَفسِكَ

اوراے یہ حق ہے کیونکہ اس کا کمال ڈاتی ہے اس میں کی غیر کاو خل نہیں رہا'اللہ تعالی کے علاوہ کوئی 'تو وہ خود اپنی تعریف و ٹناشیں کر سکتا کیونکہ اس کا کمال ذاتی نہیں بلحہ اس پر لازم ہے کہ وہ اس ذات اقد س کی حمد کرے جس نے اے کمال سے ٹواز اہے اللہ تعالی اینے بعدوں کی بھی حمد فرماتا ہے جب وہ احسان اصلاح اور اخلاص کے سرایا جوں الله تعالى ايسے لوگول كى حمد ، شااور جر اعطافر ما تا ہے ارشاد بارى تعالى ہے۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُم إِن شَكَرتُم اورالله تهين عذاب و حركياك كا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ اور اللہ ہے (سوره النساء ٤ ١٨) صله ويخوالا اور جانخوالا

وآمَنتُم وكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

ان سے فرمایا جائے گایہ تمہار اصلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے گی۔ اہل جنت کے لئے ارشاد فرمایا۔

وہ جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور ربح میں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک اللہ کے محبوب ہیں۔

إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُم جَزَّآءً وَّكَانَ سَعِيكُم مَّشْكُورًا (سورة الدهر ٢٢) این بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا۔ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالكَاظِمَينَ الغَيظَ وَالعَافِينَ عَن النَّاس وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلمُحسِنِينَ

(سورة آل عمر ان ١٣١)

مجید؟ مجدے مشتق ہے جو صفات عظمت و جلال اور شرف پر وال ہے

فعیل بمعنی فاعل ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ والقرآن المجید

قرآن کو تمام کتب پر مجد 'شرف اور فضل حاصل ہے اور یہ بمعنی مفعول بھی ہوسکا ہے وہ ملاء اعلی اور ادنی میں مجد ہے جیسا کہ اللہ تعالی مسجو مقد س ہے حدیث میں ہے ك جبيده كتاب مالك يوم الدين توالله تعالى فرماتا بيد ع في ميرى بزركى

متعدد آیات میں اللہ تعالی کی حمید مجید دونوں صفات اکٹھی ذکر ہو گی ہیں

ایک مقام پر فرمایا۔

رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الله کی رحمت اور اس کی بر کنتیں تم پر اس البّيت إنَّهُ حَمِيد" مَّجيد" گھر والوبے شک وہی ہے سب خوبیوں والاعزت والا (سوره هود ۲۳۷)

ووسرے مقام پر فرمایا

لِلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحَمَٰن سب خومیال الله کوجو مالک تمام جمان الرَّحِيمِ مَالِكِ يَومِ الدِّين والول كابهت مهر بان رحت والاروز جزا

(سوره الفاتحه ا ٢-١-٣) كامالك

المام مسلم نے حضرت الا ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ ہے نقل کیا کہ رسول اللہ علیہ ئے فرمایا اللہ تعالی کا فرمان ہے میں نے اپنے اور بندے کے در میان نماز کو تقیم کر دیا ہے جب بعدہ کتا ہے الحمد لللہ رب العالمين تو اللہ تعالى فرما تا ہے بعدے نے ميري حمد كى ہے جب بعدہ الرحمٰن الرحیم کہتاہے تواللہ تعالی فرماتا ہے بعدے نے میری ثنا کی جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و بزرگی انہوں نے حضرت او سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیان کیار سول اللہ علطی جب ر کوع سے سر اقد س اٹھاتے تو پڑھتے یاللہ ہمارے یالنمار تیری حماآ سانوں اور زمین کے يراير اور ابل شاء محد كى ثاكر براير بهم تير عدع عدين الانترجو توعطاكران كو روک کوئی شیں سکتا اور جے توروک دے اے کوئی عطا نہیں کر سکتا کوئی صاحب جد کوئی تفع نہیں دے سکتا

ان مفات يرافقام كي حكمت

حضور عَلَيْكُ ير ورود شريف الله تعالى كى ثناء "آپ عَلَيْكُ كى عمر يم رفعت ذكراب عليه كي محت مين اضافه اور قرب ير مشتل بهذابيه حمره مجدير بھي مشتل ہوا کیونکہ درود شریف پڑھنے والا اللہ تعالی ہے دعاکر تاہے کہ وہ آپ عباق کی حمد و مجد میں اضافہ فرمائے کیونکہ اللہ تعالی کی اینے نبی پر صلاۃ آپ علیاتہ کی حمد و تمجید پر بھی مشتمل ہے درود شریف کے آخر میں ان دوٹوں اساء مبارکہ کاؤکر نمایت ہی مناسب ہے کیونکہ آواب وعامیں سے ہے جیسا کہ امام این حجر اور دیگر محد شین نے فرمایا کہ اس کا اختام دعا کے مناسب اساء باری تعالی کے ساتھ کیا جائے کیونکہ اس میں ایبا توسل ہے جو جلدی قبولیت کا سبب اور حصول مطلوب کے لئے نیک فال ہے الله تعالى نے ایے خلیل اور ان کے بیٹے اساعیل علیجا السلام کی وعاکے بارے میں فرمایا۔

رَبُّنَاوَاجِعَلْنَا مُسلِمَين لَكَ وَمِن المدرب بمارے اور كر بميں تيرے ذُرّيتِنَا أُمةً مُسلِمَة لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التُّوَّابُ الرَّحِيم'

(سورة البقره ۱۲۸)

حضور گرون ر کھنے والا اور ہمار کی اولاد میں سے ایک امت تیری فرمانبر وار اور ہمیں ہماری عبادت کے فائدے بتا اور ہم یرای رحت کے ساتھ رجوع فرما بے شک تو بی ہے بہت توبہ قبول كرنے والا مهربان۔ وعاکا اختیام مناسب صفات پر فرمایا الله تعالی فے حضرت سلیمان علیه السلام کی وعاکے بارے میں فرمایا۔

اے میرے رب مجھے مخش دے اور مجھے الی سلطنت عطاکر کہ میرے بعد کی کو لائق نہ ہول بے شک تو ہی ہوا رَبِّ اغْفِرلِی وَهَبَ لِی مُلکًا لاَّینَبَغِی لاِّحَدِ مِّن بَعدِی اِنَّكَ اَنتَ الوَهَّابُ (سوره ص ۳۵)

رَبِّ اغْفِرلِي وَتُب عَلْى إِنَّكَ أَنتَ

وينوالا

رسالت ماب علی مجلس میں سود فعہ بیرد عاکرتے

میرے رب مجھے خش دے اور مجھ پر کرم فرمابلاشیہ توباربار توبہ قبول کرنے والااور خشنے والا ہے۔

سيد ناصديق أكبرر ضي الله عنه كورسول الله عليقة تے تماز ميں بيه وعا تعليم دي

تقی۔

التَّوَّابُ الغَفُورُ

یااللہ میں نے اپنے آپ پر بڑے ظلم کیئے میں اور تیرے سوا گنا ہوں کو کوئی معاف فرمانے والا نہیں میری سغفرت فرما اور مجھ پر رقم فرما بلاشبہ تو ہی معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے اللهُمَّ إِنِي ظُلَمتُ نَفْسِي ظُلمًا كَثِيرًا وَلاَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ الاَّانَتَ فَاغْفِرلِي مَغْفِرَةً مِّن عِندِكَ وَارِحَمنِي اِنَّكَ اَنتَ الغَفُورُ الرَّحِيم''

چونکہ ورود شریف سے مطلوب حضور علیہ کی حمد و مجد تھی تو اس کا اختام بھی ان مناسب صفات پر کیا اور یہ بھی سامنے رہے کہ جب درود شریف کے ذریعے حضور علیہ کے حدو مجد کی دعاکی تو یہ بات اللہ تعالی کی حمد و مجد کو بھی مبتلزم ہے کیونکہ اس نے آپ علیہ کو مبعوث فرمایا تو یہ دعار سول اللہ علیہ کے لئے طلب حمد و مجد پر مشمل ہونے کے ساتھ اللہ تعالی کے لئے حمد و مجد کے جوت کی خبر بھی ہے۔

قعده میں سلام کی صلاۃ پر تقدیم کی حکمت

الله تعالى كے احكام بين تذرير كرنے والے اہل ايمان پر اس معاملہ بين اشكال موجاتا ہے كہ ثمال كے احكام بين مشروع الله بين سلام كو صلاة پر مقدم كيول كيا كيونكه سلام تشد بين آتا ہے اور صلاة تشد كے بعد ہے اور يك سلام كى تقد يم ہے حالا تك تحكم بارى تعالى "يكا يها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" بين صلاة كا تحكم بيلے اور سلام كا بعد بين سلام كا بعد بين سلام كا بعد بين سلام كا بعد بين ہے۔

حضور عنايلة كامبارك معمول

عالانکہ حضور علی کا مبارک معمول میں تھا کہ جس شی کو اللہ تعالی نے مقدم فرمایا اے آپ علی کے ابتداء فرمائی مقدم فرمائے اور جس سے اللہ تعالی نے ابتداء فرمائی موتی اس سے آپ علی ہے ابتداء فرمائے صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عند سے ہوتی اس سول اللہ علی جب طواف سے فارغ ہوئے تو حجر اسود کے پاس آئے اس کو سلام فرمایا پھرماب صفا سے یہ پڑھتے ہوئے لکلے۔

بے شک صفا اور مروۃ اللہ کے نشانوں سے ہیں۔

إِنَّ الصَّفَا وَالمَروَةَ مِن شَعَاثِرِ اللَّهِ (سوره البقرة '١٥٨)

میں اس سے اہتد اگروں گا جس سے اللہ تعالی نے ابتد افر مائی

پُرِ فرمایا ابداً بمابداً الله به

نسائی کی روایت ہیں ہے صحابہ اس سے ابتد اکر و جس سے اللہ تعالی نے ابتد افر مائی ہے آپ علیقے و ضواعضاء کواس ترتیب پر دھوتے جسے قرآن نے بیان کیا۔

اے ایمان والوجب نماز کو کھڑے ہوتا چاہو توا پنامنہ دھوؤاور کہینوں تک ہاتھ اور سرول کا مسح کرو اور گھنتوں تک یاؤں دھوؤ

ياايهاالذين امنوا اذاقمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بروؤسكم وارجلكم الى الكعبين

(سورد المائد ٢)

توآخر کیا حکمت ہے کہ سلام کو قعدہ ٹی صلاۃ پر مقدم کر دیااس کی متعدد حکمتیں بیان ہوئی ہیں۔

ا۔اس میں عظیم حکمت ہے وہ یہ کہ نماز عبودیت قلب کے ساتھ تمام جوارح اعضاء اور مدارک کی عبودیت اور عبادت پر مشتمل ہے اور ہر عضو کا عبادت اور عبودیت ہے حصہ ہو تاہے کیونکہ نمازی کے تمام اعضاء عاجزی وانکساری اور خضوع کے ساتھ اپنے خالق کے سامنے حرکت کرتے ہیں جب نمازی میہ عبادات مکمل کر لیتا ہے اس کی حر کات اور انتقالات مثلار کوغ و محود نمام ہو جاتے ہیں اور وہ عظمت الی کی وجہ ہے رب العالمین کے سامنے نمایت ہی تذلل اکسار اور خضوع سے بیٹھتا ہے جیسے بعدہ ذلیل رب جلیل کے سامنے حاضر ہے کھراس مدے کواپے رب جلیل کی بارگاہ میں خوب نگا كى اجازت ملتى ب اوروه ب التحيات لله و الصلوات و الطيبات حضور علي في اپنی امت کو رب العزت ذوالجلال کے سامنے ای ٹنا جامع پڑھنے کا حکم دیا کیونکہ بادشاہوں کے سامنے جانے والا ان کے شایان شان تکریم و تعظیم عجالا تا ہے اور تمام بادشاہوں کاباد شاہ مالک الملک ، رب الارباب سب سے بوی بارگاہ والا اللہ کبیر متعال ہے توہدے پرلازم ہے کہ وہ تمام انواع ثنا جلال اور تعظیم کو جمع کر کے اس کی خوب تعظیم حبالائے ٹمازی جب اس کے حضور بیٹھ تو اس ہے الیمی ٹنا، تعظیم اور اجلال کا مطالبہ ہے جوصاحب عظمت كبريا اور عزت و جلال كے لئے ہى ہے تووہ بدہ يول كے التحيات للد والصلوات والطبيات اس كے بعد ہندہ 'رسول اللہ عليقة كى بارگاہ كے مناسب تحيت خاصہ پیش کرے کیونکہ آپ علیقہ کی ہی ذات نے بیدوں کو اللہ تعالی کی طرف رہنمائی کی انسیں بتایاوہ تمہارا خالق ہے اور اس نے تنہیں کس مقصد کے لئے پیدا فرمایا ؟انسان کو انسانیت کے بارے میں آگاہ فرمایاس کا ننات کے بارے میں جو نظر آرہی ہے یا قرآن ہے جو حجت وبر ہان سے ثابت ہے بتایا نسان کو د نیاد آخرے کی کا میالی کا طریق سمجمایا تو اب مدے پر لازم تھاکہ وہ نی کر یم عظیم کی بارگاہ میں بدیہ کاملہ خاصہ پیش کرتے ہوئے كے "السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاتة"اب كے بعد تمام صالحين ہدوں کو تحیت پیش کرے جیسا کہ آگے جواب میں گفتگو آرہی ہے۔ ۲۔ حضور علی کے خرمایا نماز قرب کاؤر لعیہ ہے 'روزہ ڈھال ہے 'صدقتہ گناہوں کو کھاتا ہے 'جیسے پائی آگ کو مٹادیتا ہے تو نمازبار گاہ ضداد ندی ہیں عظیم قربت ہے اس کی تفصیل سیسے کہ نماز بہت سارے ایسے مراحل عبادت پر مشتمل ہے جس سے بعدہ اپزرب سجانہ کا قرب حاصل کر تا ہے بعدہ نماز ہیں ایک مرحلہ سے دوسر ہے مرحلہ اور ایک حالت قرب سے دوسری حالت قرب کی طرف منتقل ہوتا ہے آپ علی ہے فرمایا۔

اقرب مایکون العبد من ربه وهو مده این رب کاسب سے زیادہ قرب ساجد حالت سجدہ میں یا تاہے۔

تو نماذک تمام احوال عالت قرب ہیں لیکن حالت تجدہ ہیں سب سے زیادہ قرب ہو اس طرح جب قعدہ تک پہنچا ہے تو اسے بارگاہ خداوندی ہیں قرب خاص نصیب ہو جاتا ہے اس نے رفت سغر باندھا 'سغر کیا اور اپنے روح کے ساتھ عروج کیا حتی کہ وصال ہو گیا تو جب وہ حضرت القدس ہیں پہنچا تو اے فرمایا گیا اپنے رب کے حضور تحیہ پیش کرواور بعد سے کے لئے یہ مناسب شیں کہ دہ اپنے رب کو بعد وں کی طرح تحیہ پیش کر تے ہو کے السلام علی اللہ کے کیونکہ اللہ تعالی خود سلام ہے حدیث ہیں ہو سخس صحابہ نے قعدہ ہیں السلام علی اللہ کہ انواپ علیا تھے نے فرمایا یوں زہو کیونکہ اللہ تعالی خود سلام ہے ہاں تم السلام علی اللہ کہ انواپ علیات کور سول اللہ علیات کو اصلوات و الطیبات کور سول اللہ علیات کور سول اللہ علیات کو اس کو اللہ علیات کو اس کا اللہ علیات کو جائے ہے جایں طور کہ کہ والحیات للہ یعنی ہر تحیہ پیش کرنے اور ہر شاکر نے والے کی طرف سے خواہ اس کا تعلق ملاء اعلی سے ہیاون نے اللہ وحدہ کے لئے ہے جس کا حق ذاتی ہے اور جو اس کے جلال جمال اور کمال کے لائق و مناسب ہے۔

والصلوات تمام مخلوق کی نمازیں' اس میں ما تکه 'انسان' جن پر ند اور ہر مخلوق شامل ہے کیونکہ بیر تمام امور اللہ وحدہ کے لئے ہے اللہ تعالی کاار شاد گرامی ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تبیج کرتے ہیں جو

کوئی آنھانوں اور زبین میں ہیں اور

پر عدے پر پھیلائے سب نے جان

رکھی ہے اپنی ٹماڈ اور اپنی تشیخ اور اللہ

ان کے کامول کو جانتا ہے۔

أَلَم تُرَائَةُ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمواتِ وَالاَارضِ وَالطَّيرُ صَافَاتٍ كُلُ قَد عَلِمَ صَلاَتَهُ وتسبيحَه وَاللَّهُ عَلِيمٍ بِمَا يَفَعَلُونَ

(سوره نور ۱۳۱)

(سوره فاطر ما)

ان ہے مرادوہ تمام شاخیں ہیں جواس کلمہ طیبہ کے در خت سے پھونتی ہے جو تمام اصول و فروع کے لئے اصل ہے اور وہ ہے لا الد الا الله محمد رسول الله 'الله تعالی نے فرمایا۔

کیاتم نے دیکھااللہ نے کیسی مثال میان فرمائی یا کیز مبات کی جیسے یا کیز و در خت۔ اَلَم تَرَكَيَفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيَّةً كَشَجَرَةٍ طَيِّيةٍ

(سوره ابراهیم ۴۳۲)

اور مدیث میں اس کی تشریح الدالااللہ کے ساتھ ہے۔

تو ثمازی نے اپنی ٹمازیس یہ تمام تحیات اصلوات عملیہ اور طیبات تولیہ کو جمع کیااور پہلے انہیں رب العزت جل و علا کی بارگاہ میں بطور تحیہ پیش کیا پھر وہ اس جستی کی بارگاہ میں تحیہ پیش کرنے لگاجو حق اور خلق کے ور میان واسطہ کبری اور سلہ عظمی ہیں اللہ تعالی کے حبیب اعظم ارسول اکر م و بوان حضرت الہیہ کے رئیس اور صاحب مر اتب علیہ کے امام ہیں تو اس نے یہ کہتے ہوئے السلام علیك ایھا النبی ورحمة الله و بو كاته تحیہ پیش کیا جو منصب نبوت جامع کے لاكن تقااس نے حضور علی ہوئے بركائل ملام کماجوالف لام کی وجہ سے تمام مر اتب سلام كا اعاطہ كيے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ بركت اور رحمت كو مایا جو كی علیہ کے مصب شریف کے مناسب ہے پھر اپنی ساتھ بركت اور رحمت كو مایا جو كی علیہ کے مصب شریف کے مناسب ہے پھر اپنی

دات پر سلام کنے سے پہلے حضور سرور عالم علیات پر سلام کیا کیو تکہ نمازی کی دات سے بوہ کر اس پر آپ کا حق ہے۔ کیو تکہ اگر آپ علیات نہ ہوتے تو ہدہ نہ تو اللہ تعالی کی طرف ہدایت پاتا 'نہ اے اللہ تعالی کی معرفت ہوتی نہ اے اللہ کی نماز کا علم ہو تا اور نہ ہی اللہ تعالی سے تعلق 'اس کے بعد نمازی ایٹ دب کی طرف سے اپنی ذات پر اور تمام اہل ساء ورث نے کے صالحین پر سلام کتا ہے لیکن سلام کی اہتد الرفی وات سے کر تا ہے کیونکہ میں اہم ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ سے اہتد اکر سے پھر وہ جو اس کے ذمہ ہو تو نمازی کہتا ہے۔ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین

کیر نمازی شادت اور اشاد میں شروع ہوتے ہوئے اللہ تعالی اس کے رسول علیہ اور تمام صالحین مدول کو ای شادت لا الله الا الله وان محمدا عبده ورسوله پر گواه با تاہے۔

مقام عبده کی کھ تفصیل

الله تعالی کے عبد مقرب اس کے حبیب و محبوب جنہوں نے الله تعالی کی عباوت عبدیت میں سب سے اعلی مقام پایا آپ سید العباد اور امام العباد میں جیسا کہ الله تعالی نے آپ علی مقامات بیان کرتے ہوئے کی وصف میان کیا مثلا انزال کتاب کے بارے میں فرمایا۔

سب خوریال الله کو جس نے اپنے مدے پر کتاب اتاری۔

پاکیزگی ہے اسے جو اپنے مدے کو راتول رات لے گیا۔

اب وحی فرمائی اپنے بیدے کو جو وحی فرمائی۔ الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب (سورة الكهف ا) مقام خاص امر اك حوالے سے قرمایا۔

سبحان الذي اسرى بعبده ليلا (سوره بني اسرائيل'ا) مقام معراج مين قرمايا

فاوحى الى عبده مااوحى

(سوره النجم ۱۰۱)

مقام نفروفر قال يرفرمايا

مقام تصروفر فان پر فرمایا۔ وَمَا اَنوَلْنَا عَلَى عَبِدِنَا يُومَ الفُرقَانِ اوراس پرجو ہم نے اپنے مدے پر فیصلہ

(سورۃ انفال'اس) کے دن اتار ال (سورۃ انفال'اس) کوپایا اور اس مقام وسیلہ اور عیادت کے اعلی مقامات کوپایا اور اس مقام وسیلہ ك مستحق بن مح جو صرف ايك عى آدى كونصيب مو كافرمايا

وارجو ان اكون انا هو من الميد كرتا بول ده من اي بول

جیے کہ اللہ تعالی نے آپ علیقے کو مراتب رسالت کا انگمل درجہ عطافر ہایا اور آپ علیقے

جیسی رسالت عامد کسی دوسرے کو کمال نصیب ؟

آپ علی کا فرمان ہے۔

ہر نبی کو کسی مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تفامكر مجصے تمام انسانوں كانبى مناياكيا

كان كل نبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة

ایک اور مقام پر فرمایا مجھے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میر ی جان ہے اگر موی بھی ونیا میں ہوتے تو انہیں میری بی اتباع کر مایزتی۔

لو ان موسى كان حياماوسعه الا ان يتبعنى (مسند احمد)

جب نمازی خصوصی بارگاہ میں داخل ہوتا ہے تو پہلے اللہ تعالی کی بارگاہ میں تحید پیش کر تاہے اور پھر سیدنا محمد رسول اللہ علیہ کی خدمت میں جواس بارگاہ کے حاضرین کے امام ہیں اس کے بعد تمام صالحین پر 'صالحین کا تحیہ اہل نیوت ور سمالت کو بھی شامل ہے کیو نکہ یہ صالحین وہ ہیں جن میں انبیاء و مرسلین کے اوصاف میں اللہ تعالی نے حضر ت خلیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔

اور بے شک ضرور ہم نے دنیامیں اے وَلَقَدِاصطَفَينَاهُ فِي الدُّينَا وَإِنَّهُ فِي جن لیا اور بے شک وہ آخرے میں الأخورة لمين الصَّالِحَينَ مارے خاص قرب کی قابلیت والوں

(سوره بقره ۱۳۰۰)

- C U.

حفرت اسحاق عليه السلام كے بارے ميں فرمايا۔

اور ہم نے اسے خوشخری دی اسماق کی کہ غیب کی خبریں ہتانے والا نبی ہمارے قرب خاص کے سز اواروں میں ہے۔ وَبَشَّرِنَاهُ بِالسِحَاقَ نَبِيًّا مِّنِ الصَّالِحِين (سوره صفت ۱۱۲)

ير بھی فرمایا

اور اساعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ڈوالکفل کو یاد کر دوہ سب صبر والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا ہے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سز اداروں میں ہیں۔ وَاسْمَاعِيلَ وَادرِيسَ وَذَالكَفل كُلُّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَادْخلنَا هُم فِي رَحمَتِنَا إِنَّهُم مِنَ الصَّالِحِينَ (سوره انبياء ١٨٥-٨٧)

حفرت بوسف عليه السلام كي بيرد عابيان فرمائي۔

مجھے مسلمان اٹھااور ان سے ماجو تیر نے قرب خاص کے لائق ہیں۔ تُوَقَّنِي مُسلِمًا وَّالحِقنِي بِالصَّالِحِينَ (سورة يوسف 'ا٠١) حضرت عيس عليه السلام كبارے على -وسيِّدًا وَ حَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحَينَ (سوره العمران '٣٩)

اور سر دار اور ہمیشہ کے لئے عور تول سے پچنے دالا اور نبی ہمارے خاصول میں

اور سیر تخیہ 'انبیاء کے علاوہ دیگر اہل ولایت و قرب کے لئے بھی ہے اس کے تحت صحابہ تابعین اور اولیاء آئیں گے خواہ وہ سابقہ امتوں کے ہوں۔ اس میں انس اور جن دونوں کے صالحین بھی شامل ہو نگے۔اس میں ملاء اعلیٰ کے فرشتے حاملین عرش اور ار دگر و کے صالحین بھی شامل ہو نگے۔اس میں ملاء اعلیٰ کے فرشتے حاملین عرش اور ساوی کے فرشتے 'فرشتوں کے سربراہ سیدنا جرائیل علیہ السلام 'میکا ئیل علیہ السلام اور ساوی

تمام طائکہ بھی شامل ہیں کیونکہ حضور علیہ کا فرمان ہے جب بدہ ویہ تحید پیش کرتا ہے۔ اصابت کل عبد صالح فی السماء ہر صالح فخص کو یہ پنچا ہے خواہ وہ والارض ہیں۔

رسول الله علي كالمتهد علمانے سے يملے بعض صحاب السلام على الله السلام على جبراينل السلام على ميكانيل كتے تھے آپ نے اس سرمع فرماكر انہيں تشھد کی تعلیم دی جیسے اس سلام میں حضرت جبر ٹیل و میکا ٹیل شامل ہوئے اس طرح حب صالحیت ہر صالح اس میں شامل ہو گیااس تحیہ کے بعد شہادت تو حیدور سالت لاالہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ہے ممازی خود بھی گواہی دیتا ہے اور ان تمام کو اپنی شہادت پر گواہ بھی ہنار ہا ہو تا ہے اس شہادت کے لئے دیوان حضرت الہیہ میں مهر لگادی جاتی ہے۔ اور اس پر اللہ تعالی شاہد ہو جاتا ہے اس کے صبیب اکرم علی ہی اور تمام اہل -اوز میں صالحین بھی گواہ ہو جاتے ہیں اس سے بڑھ کر کیا مقام ہے ؟اس سے بلند گواہی کہاں ؟اس شہادت ہے افضل واعظم شہادت کیے ہو سکتی ہے؟ غور سیجئے تشھد کے الفاظ من قدر معانی اور اسرار قدیمہ عالیہ کے جامع ہیں 'ہماری طرف سے اللہ تعالی حضور علی کو وہ جوا عطا فرمائے جو ان کے شامان شان ہے جنہوں نے ہمیں ایسے مبارک تشهد کی تعلیم وی حضرت این مسعود اور حضرت این عباس رمننی الله عنها ہے ہے رسول اللہ علیہ ہمیں تشھد کی اس طرح تعلیم دیتے جس طرح قرآنی سورت کی ویے مسحابہ کے لئے تعلیم تشھد کااس قدراہتمام فرمانااس کے الفاظ کی عظمت ان کے معانی کے کبیر اور ان کے اسر ار کے بلند ہونے پر دلیل ہے۔

تشھد میں آپ علیات پر سلام کے اسر ار میں نے یہ بھی ہے کہ یہ لفظ احسن و اکمل طریقہ سے وارو ہے اس میں اللہ تعالی کے قمام انواع سلام 'رحمت اور برکات موجود میں اس میں آپ علیات کے اس مقام کی تحریم و تعظیم ہے جو آپ علیات کو آباء ' انفس اور تمام لوگوں برحاصل ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔

یے نی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ النَّبِيُّ أُولِي بِالمُومِنِينَ مِن اَنفُسِهِم (سوره احزاب ۲) توحق کی قفاکہ آپ کے لئے خوب احسن واکمل انداز میں سلام و تحییہ پیش کیا جائے۔ الفاظ نطاب كى حكمت

يال سلام ك الفاظ ماضر ك لئ خطاب ك طور ير بي السلام عليك ايها النبي ان من حضور علي على خاطب مين بطور حضور واتصال نه كه بطور نبيبت وانفصال اس لئے کہ آپ علیقہ مومن صادق کواپنی اس جان ہے بھی زیادہ محبوب ہیں جواس کے ووپیلوؤں کے در میان ہے کیو فکہ آپ علیہ کاحق اس کی جان ہے بھی زیادہ ہے۔ توات علی ول میں تمام مخلوق سے فكان صلى الله عليه وسلم اقرب محبوب اور سب سے زیادہ قریب محبوب مخلوق الى قلبه بل صار تھرے بلحد ایسے محبوب جو دل میں المحبوب الساكن في القلب اس طرح بس جابیں کہ کمیں غائب ہی

جیاکہ کی نے خوب کما

الذي لا يغيب عنه

ومثواك في قلبي فاين تغيب مثالك في عيني وذكرك في فمي (تیری صورت میری آنکھوں میں "تیراذ کر میری زبان یر "تیرالمحکانه میرادل اب تم غیر کے ہو سکتے ہو؟)

پیراشعار کہنے والے کواللہ تعالی جزادے۔

ان قلبا انت ساكنه غير محتاج الى السرج (جب میرادل تیرامکن بے تواب اے کسی چراغ کی ضرورت نہیں) ومريضا انت عائده فشفاه الله بالفرج (جب مریض کی عیادت کرنے والا تو ہے تواللہ تعالی اس مریض کو شفادیدے گا) وجھك الما مول حجت يوم يَّاتي الناس بالجحج (تيرى ذات مبارك اس دن بمارى ججت نے گاجب لوگ دلاكل چش كررہے ہو كَا )

شوعك الوضاء وجهتنا خيو منهاج لمنتهج

(آپ كى شريت دوش ہمارى مئزل كالتين ہادر ہر چلنے والے كے لئے بہتر راست ہو مشاہدہ
محبوب كے ولى قرب بلحہ اس ميں بنے كى وجہت خطاب براہ راست اور مشاہدہ
پر ركھا جيسے جيسے محبت مستحكم اور اپئى طنابين ول ميں گاڑ ليتی ہے تو محب كے دل پر محبوب كا
قبضہ ہو جاتا ہے پھر محب كى حالت يہ ہوتی ہے كہ گويادہ اسے ہر حال ميں دكھے رہا ہے ہى وجہ
ہو جاتا ہے پھر محب كى حالت يہ ہوتی ہے كہ گويادہ اسے ہر حال ميں دكھے رہا ہے ہى وجہ
ہو اتا ہے پھر محب كى حالت يہ ہوتی ہے كہ گويادہ اسے ہر حال ميں حضور وشھود ہوتا
ہے كہ صادق محبوب سے بالمشاف مخاطب ہوتے ہيں اس ميں حضور وشھود ہوتا
ہے 'اجسام كا بُعد ارواح كے ہمكام ہوتے سے مائع شميں ہو سكتا اور شہ كوئى دورى مكان اس
محبوب سے سر گوشى سے مائع ہو سے ہودل ميں ہس رہا ہو سيد نا عارف كبير حضرت على
وفاتے تصيد بيد واليہ ميں محب نبی عليہ كا حال بيان كرتے ہوئے كہا

سکن الفوأ د فعش هنیاء یاجسد ذار النعیم هوالنبعم الی الابد (تیرےول ش وہ میں اے جسم مبارک ہویہ نعت بمیشہ تیرے اندر مقیم ہے)

اصحبت فی کنف الحبیب و من یکن جار الکریم فعیشه العیش الرغد (تم محبوب کے پڑوی مواور کر یم کا پڑوی اچھی ذیر گی امر کر تاہے)

عش فى امان الله تحت لوائه لاخوف فى هذالجناب ولانكر (ان كرمايه شي الله كي الله كي الله كي الله كي خوف إورثه اضطراب) ولا تختشى فقوا وعندك بيت من كل المنى لك من اياديه مدد

رہ صفحتی طفرہ و صفحت بیت من من کی المتنی لگ من آیادیہ مدد (فقرے ندار تیرے پاس اس کا گھرہے جس کی مددے ہر آروزول مل عتی ہے)

رب الجمال ومرسل الجدوى ومن هو فى المحاسن كلها فرداحد (وه جمال كاصاحب باور قط و وركر نے والا اور تمام محاسن ش يكتاب)

قطب النهى غوث العوالم كلها اعلى على ساد احمد من حمد (عقول ك قطب تمام كا تنات ك مدوكار تمام اونح اور حمد كرنے والے)

روح الوجود حیاة من هو واجد لولاه ماتم الوجود عن وجد (وجود کی موجوده جود این الروه نه تو توکوئی موجوده جود شیاتا)

عیسی و آدم و الصدور جمعیهم هم اعین هو نورها لما و دد (حضرت عیسی اور حضرت آدم علیهم السلام اور تمام سریر اه آنکمیس اور بیران کانور میس

ابصر الشيطان طلعة نورہ فی وجه آدم کان اول من سجد (چرہآدم ش اگر شیطان ان کے نورکی چک دکھے لیٹا تو سب سے پہلے مجدہ کر لیٹا)

اولورای النمرود نور جماله عبدالجلیل مع الخلیل و لاعند (اگر نمرود آپ کے جمال نور کو دیکھ لیٹا کو حضرت خلیل کے ساتھ حضرت جلیل عزوجل کی عیادت ہی کر تانہ کہ عناد)

لكن جمال الله جل فلا يرى الا بتحضيص من الله الصمد (ليكن جمال الى كانظارهاس قدر عظيم كردوالله صدى توفق عن نصيب، وتام)

فابشر بمن سكن الجوائح مفك يا انا قد ملنت من المعنى عيناويد (مبارك بو تيرى ترى تمام حاجات يورى بوگئس حالاتك تيرى بوك آرزو كي تحيس)

عین الوفاء معنی الصفا سرالندی نور الهدی روح النهی جدالرشد (سرایاوفا ٔ حقیقت صفا ٔ سر کرم نورهدی عقول کی روح اور جسم بدایت)

هو للصلاة من السلام المرتضى الجامع المخصوص مادام الابد (آپ علی کی دات صلاة و سلام کے لئے تالبہ مخصوص ہے)

اس شاعر کو بھی اللہ جزادے

ساکن فی القلب بعموہ لست انساً فاذکرہ غائب من سمعی وعن بصری فسویدا القلب تبصرہ (وہ میرے ولی میں اے بحولا نمیں کہ یاد کروں وہ میرے کانوں الور آنکھول سے خائب ہے مرول ہمیشہ اس میں سر شارر ہتا ہے۔)

ال شاعر نے بھی کیا خوب کہاہے۔

ومن عجب انی احن الیهم واساً عنهم من لقیت و هم معی و تشهد هم عینی ولهم فی سوادها و یصرهم قلبی و هم بین اضلعی (تعجب ہے کہ میں لوگول سے رورو کر اس کے بارے میں لوگھ رہا ہول حالا تکہ وہ میرے ساتھ ہیں۔ میری آتکھیں گوائی دے رہی ہیں کہ وہ ہمارے اندر ہے دل انہیں وکھ رہا ہے کہ دونول کے پہلوؤل کے در میان ہیں)

محبت كامل كافيضاك

اہل معرفت کے ہاں یہ ضابطہ معروف ہے کہ کامل حب حقیقی یہ ہے کہ محب محب محب فنا ہو کر اس کی اساس محبوب میں فنا ہو کر اس کی اساس میں داخل' اس کے ذیر سامیہ اور اس کے ظہور کے لواء کے بنچے پناہ لئے ہوئے ہے۔ پہلی باکانہ تو ظہور ہے نہ آڑنہ علامت بس اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لواور اس بر عمل پیرا ہو جاؤ (اللہ تعالی مجھے بھی اور تہیں اس تمام عمل کی تو فیق دے) بلحہ بعض بر عمل پیرا ہو جاؤ (اللہ تعالی مجھے بھی اور تہیں اس تمام عمل کی تو فیق دے) بلحہ بعض او قات محب اپنے محبوب کو اس قدر قریب محسوس کرتا ہے کہ وہ ممنز ل روح کے ہوتا ہے کہ اس کے سب سے زیادہ قریب ہے شاعر نے خوب کہا۔

یا مقیما مدی الزمان بقلبی وبعیدا عن ناظری وعیانی انت روحی ان کنت لست اراها فهی ادنی الی من کل دانی (اے مت سے میرے ول کے کمیں تو میر کی نگا ہوں سے بلاشہ دور ہے لیکن تو تو میر ارد ح نے جو میرے ہر شی سے قریب ہے)

روح سے بھی زیادہ قریب

بلحد بعض او قات محبت کے فیضان سے محبّ ، محبوب کوروح سے بھی زیادہ قریب دیکھا ہے۔ محبوب میں فناعیت

بلحد کامل محبت کی مسربانی ہے کبھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ محب 'وجو دِ محبوب میں غائب و فنا ہو جا تا ہے اور اپنے محبوب کے وجو د سے ہی باقی رہتا ہے۔ یااللہ ہمیں بھی اپنی محبت اور اپنے حبیب علیہ کی محبت کی حلاوت و مفحاس عطافر مایار بائخرت نے پہلے د نیاش ہر لحاظ ہے اسے ہماری روح بیاد ہے یا تنظیم بلاشیہ وہ مومن کے جوابیان اور محبت میں صادق ہو اللہ تعالیاس کے دل کو نور ہے منور کر کے اس کے حجابات اٹھادیتا ہے بھر وہ اہل مشاہدہ کی طرح مخاطب ہو تا ہے جسیا کہ این ابلی شیبہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ کی اپنے صحافی حضرت عوف بن مالک رقنی اللہ عند سے ملاقات ہوئی فرمایا عوف

كيف اصحبت؟ عرض كيايار سول الشرعانية

میں نے اپنے نفس کوہ نیا ہے آزاد کر لیا ہے میں رات کو قیام اور دن کوروزہ رکھتا مواور میں گویا ہے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہو گویا میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں جو آپس میں مل رہے ہیں اور میں گویا اہل نار کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ چی رہے ہیں

اطلقت نفسی عن الدنیا فاسهرت لیلی واظماء ت هواجری و کانی انظر الی عرش ربی و کانی انظر الی اهل الجنة یتزوارون فیها و کانی انظر الی اهل اهل النار یتضاغون فیها

آپ علی فی ایستان می ایستا

تونے پالیا اسے قائم رکھویہ بندہ ہے جس کے دل کواللہ نے منور فرمایا

ای طرح کاواقعہ حضرت حارثہ بن مالک رضی اللہ عنہ کا بھی ہے ای طرح ہر وہ ہندہ ہے جس کاول اللہ تعالی منور فر ماوے اور اسے مشاہدہ حاصل ہو جائے۔

لفظ تشهدكي تحقيق

لفظ تشهد الفعل كوزن برشادت اور شهود مشتق ب منور اور التحضار الله فظ كا تقاضا به جيساكه بحر محمد علي في من غوط زن عرفاء في اس بر تقسر كك كا به المواهب اللديد اور اس كى شرح زرقانى ميس ب تشهد ك لطائف ميس ب

(جیسا کہ امام بیناوی نے شرح المصابح) ہے کہ آپ علیاتھ نے خود تعلیم وی کہ وہ آپ علیاتھ نے خود تعلیم وی کہ وہ آپ علیات کا ذکر مبارک الگ کریں اور کمیں السلام علیك ایها النبی ورحمة الله وبر کاتداورید اہل ایمان پرآپ علیات کاشر ف اور مزید حق ہے پھر انہیں اپنے اوپر سلام کمنے کا فرمایا کیونکہ بیراہم ہے پھر صالحین پر تاکہ وعاشیں تمام اہل ایمان شامل ہو جائیں۔ سوال وجو اپ

اس کے بعد یہ سوال اٹھایا کہ نماز میں اٹسان سے خطاب کیوں رکھا حالا تکہ نماز میں اس کی ممانعت ہے کہ اٹسان دوران نماز کسی سے مخاطب نمیں ہو سکتا اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا۔

یہ حضور عظی کے خصائص میں سے ہے کہ نمازی آپ عظی ہے مخاطب ہو سکتا ہے اور اس کی نماز سمجے رہے گ۔

ان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان يقصد المصلى خطابه بذلك ونحوه وصلاته صححية

مخلاف اس صورت کے جب نمازی کی دوسرے سے مخاطب ہو تو نماز باطل ہو جائے گی جیسا کہ اس پر فقھا کر ام نے تصر سے کی ہے۔

خطاب کی حکمت

پھریہ سوال اٹھایا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ یمال کلام نیبت سے خطاب کی طرف ہو گیا؟ حالا نکہ سیاق کلام کا تقاضایہ تھا کہ لفظ السلام علی النبی ہوتے نہ کہ السلام علیك ایھا النبی نمازی اللہ تعالی کے تحیہ سے حضور علی ہے تحیہ کی طرف منتقل ہور ہاہے اور وہاں سے اپنی ذات اور پھرتمام صالحین کی طرف ؟

اس کاجواب امام طیبی نے دیا۔

نحن نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه الذى علمه الصعابة

ہم حضور علی کے ان الفاظ کی بی اتباع کے پید میں جو آپ علی نے سی البہ کو

اگرچہ ہم اس کے رازے داقف نہیں اہل معرونت کا قول

پھر قرمایا اہل معرفت کے طریقہ پر حکمت سے ہے کہ جب نماز ہوں نے التحیات کے ذریعے بہب ملکوت کھولنے کی طلب کی تو انہیں حریم کبریا میں داخلہ کی التحیات کے ساتھ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو ئیں تو انہیں تفنہ کیا گیا کہ سے اچائت کے ساتھ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو ئیں تو انہیں تفنہ کیا گیا کہ سے تمام 'نی رحمت کے وسیلہ اور ان کی اتباع کی برکت ہے تووہ متوجہ ہوئے۔

اق حسور علی الله کے جوب مالک کے حریب مالک کے حریم میں موجود تھے تو انہوں نے عرض کیاالسلام علیك ایھاالنبی و رحمة الله علیه وبر كاته

فاذا الحبيب صلى الله عليه وسلم فى حريم الملك الحبيب جل وعلا حاضر فاقبلوا عليه قائلين السلام عليك ايها النبى ورحمة

الله وبركاته

تمام انبياء علا تكه اور ابلي ايمان كانصور

حافظ ابن حجرنے اسے فتح الباری میں نقل کیا پھر علی عباد الله الصالحین پر گفتگو کرتے ہوئے امام حکیم ترفدی سے نقل کیا کہ جوآدی اس سلام سے حصہ چاہتا ہے وہ عبرصالح ہے تاکہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن پر تاقیامت تمام نمازی سلام کتے ہیں ورنہ آدمی اس فضلِ عظیم سے محروم ہوجائے گا۔

آگے تکھاامام فاکمائی کہتے ہیں جبآدی علی عباداللہ الصالحین کے تو اس موقعہ پروہ تمام انبیاء ملا تکہ اور تمام اٹل ایمان کا تصور کرے خواہ جن ہیں یاانس۔
یہ بھی تکھا شخ قفال نے فاوی میں فرمایا نماز کا ترک تمام مسلمانوں کے لئے نقصان وہ ہے کیونکہ نمازی تشھد میں یہ کلمات کتا ہے السلام علینا و علی عباداللہ الصالحین جب وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس نے اللہ تعالی رسول کر یم علیق اپناور الصالحین جب وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس نے اللہ تعالی رسول کر یم علیق اپناور تمام المل ایمان کے حق کی اوا کیگی میں کو تا ہی برق یمی وجہ ہے کہ ترک نماز کمیرہ گناہ ہے امام سکی نے اس سے یہ بھی استعباط فرمایا کہ نماز اللہ تعالی کے حق کے ساتھ

بعدوں کا بھی حق ہے جس نے اسے ترک کیااس نے تمام اہل ایمان کے حق میں خلل ڈالا خواہ وہ گزر چکے ہیں یا قیامت تک آنے والے ہیں کیونکہ نمازی پر السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین کمنالازم تھا۔

حالت ِصلوة اشر ف وافضل حال

پھر نمازی تشحد کے بعد اللہ تعالی کے تھم صلوا علیہ و سلموا تسلیما پر عمل کرتے ہوئے درود پڑھتا ہے بعدے کا سب سے امپھا حال اور اللہ تعالی کے سب سے قرب کاوقت نماز کی حالت ہے تواس میں بعدہ تھم البی مجالا کران تمام فضائل کوپالیٹا ہے جو صلاۃ پڑھنے پر موقوف ہے اس نے اللہ تعالی کی فرمانبر داری کا مرتبہ بھی پالیا کیونکہ درود شریف کی خیادت البی کا در جہپالیا کیونکہ درود شریف

هى دعاء العبد ربه ان يصل على بدے كى يه وعام كه رب اكرم اپ نيه صلى الله عليه و آله وسلم كي عليه پر صلاة كائزول فرمائد

اور حدیث میں ہے دعا ہی عبادت ہے بلعہ دوسری روایت میں ہے دعا عبادت کا مغز ہے۔اس عمل سے ہندہ 'اللہ تعالی کی صلاۃ 'ملا نکہ کی اور حضور عیاضی کی صلوات بھی حاصل کرلیتاہے جیساکہ احادیث میں تفصیلاً گزر چکاہے۔

اب بعدے مانگ

اس کے ذریعے ہدہ اللہ تعالی اور اس کے رسول اکر معلیقیہ کی رضا اور ان کی مجت پاتا ہے جس کی وجہ سے اس پر رحمت و قبولیت اور اجابت کے وروازے کھل جاتے ہیں اور اسے مانگئے کا اختیار وے دیا جاتا ہے جو چاہے مانگ کیونکہ تیرے لئے حضور علیقیہ پر درود شریف پڑھنے کی برکت و فضل سے باب عطاو قبول کھول دیا گیا ہے تو ہدہ صاحب جلال و اکر ام اور صاحب طول و انعام سے مانگٹا ہے اور ہر دائی کی دعا اس کی ہمت اور ہر سائل کا سوال اس کی معرفت کے مطابق ہوگا۔

یااللہ ہمیں اپی ہمتوں کو تیری طرف چھرنے کی ٹوٹیق دے اور ہمارے ہر ذرہ کو اپنے ہاں قبولیت عطا فرما۔الغرض قعدہ نمازیش تحیہ کا مقام صلاۃ ہے پہلے ہی ہوتا چاہئے تھا یہاں اور بھی حکمتیں اور اسر ارہیں گر ہم نے جو زکر کیس ہیں ان ہے بات کا فی ذہمن نشین ہو جائے گی۔

ابا

درود میں کثرت کرنے والوں کیلئے دائمی بشار تنیں ا۔ این بھنحوال بخیر نی وغیر و نے شخ ابوالعباس احمد بن منصور کے بارے نقل کیا کہ ایک آدمی نے انہیں خواب میں و یکھا کہ وہ جامع شیر از کے محراب میں کھڑے ہیں انہوں نے حلہ پہنا ہے اور ان کے سر پرجواہر ات کا تاج ہے پوچھا اللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا تو ہتایا اللہ تعالی نے مجھے مخش دیا مجھ پر رحم فرمایا اور مجھ پر توجہ فرمائی اور جنت میں واضل کردیا پوچھااس کی وجہ کیا ہے فرمایا۔

بكشرة صلاتي على رسول الله شي كثرت كے ماتحد رسول الله عليه وسلم پردرود شريف پڑھاكر تاتھا۔

۲۔ امام سخاوی نے القول البدیغ میں ابن بشکوال کے حوالے سے ایک صوفی کے بارے میں نقل کیا میں نقل کیا میا ملہ فرمایا بتایا مجھے میں نقل کیا میں نے خواب میں مسطع کو دیکھا تو چھا اللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا بتایا مجھے اس نے معاف کر دیا تو چھا وجہ کون کی جنسی بتایا میں نے ایک محدث سے سند کے ساتھ حدیث کھوانے کا کما استاق نے نبی کر یم علیہ پر درود پڑھا اور میں نے بھی پڑھا میر کی آواز بلند ہو گئی اہل مجلس نے من کر درود شریف پڑھا۔

فغفولنا في ذلك اليوم كلنا التد تعالى الد تعالى الله مام كومعاف

رہ ریا۔
سے انہوں نے ہی شخ اور الحسن بغدادی داری سے نقل کیا میں نے شخ او عبد اللہ بن حامد
کوخواب میں دیکھااور پوچھا تو انہوں نے بتایا اللہ تعالی نے مجھے بخش دیااور مجھ پر رحمت
فرمائی پوچھاکون ساعمل میرے دخول جنت کا سبب بن سکتا ہے فرمایا سور کعت نفل اور
ہر رکعت میں ہزار دفعہ قل صواللہ احد پڑھو میں نے کمااس کی طاقت نمیں فرمایا پھر ہر
رات ایک ہزار دفعہ رسول اللہ علی پر در ددشر یف پڑھوداری کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس

٣۔ انٹی نے نقل کیا کہ کسی نے شخ ابو جعفر کاغدی (جو کبیر سید تھے) کوخواب میں دیکھا پو چھاکیسی گزری ؟ فرمایا الله تعالی نے مجھے معاف فرمادیااور مجھے جنت میں داخل فرمادیا وجہ یو مجھی تو فرمایا جب میں بارگاہ خداد ندی میں پیش ہوا تواس نے ملا تکہ سے فرمایاس کے گناہ بھی شار کرواور حضور علیہ پر درود شریف بھی فرشتوں نے میرے گناہ زیادہ یائے مولی جلت قدریة 'نے فرمایا فرشتوں رک جاؤادراس کا محاسبہ نہ کرواہے جنت میں لے حاور

۵۔ حافظ سخادی کتے ہیں ایک صالح آدی نے خواب میں شکل بد و میسی یو جما تو کون ب ؟ بتایاش تیراعمل بد ہوں یو چھا تھے سے نجات کیے مل سکتی ہے بتایا۔ بكشرة الصلاة على المصطفى حضور عليه يركثرت ملاة -

محمد صلى الله عليه وآله وسلم

٢-امام على كا ميان ب مير ايروى فوت مواجهے خواب ميں ملائيس في يو جهاالله تعالى نے کیا معاملہ فرمایا؟ کھنے لگا مجھ پر برا سے سخت احوال گررے سوال کے وقت میر امنہ بد ہو گیا میں نے دل میں سوچا یہ کیا ہو گیا کیا تو اسلام پر فوت نہیں ہوا؟آواز آئی ہے دنیا میں شیری زبان کا کھلار ہے کی وجہ سے عذاب ہے جب ملا تکہ نے مجھے ضرب لگانے کا ارادہ کیا توان کے اور میرے در میان خوبصورت شخص آگیا جو صاحب خو شبو تھااس نے مجھے جواب یادو لایا میں نے ہو چھاآپ کون ہیں ؟ فرمایا۔

انا شخص خلقت من كثرة تيرے كثرت درود سے مجھے پيداكر کے علم دیا گیا ہے کہ میں تیری ہر

صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم وامرت ان انصرك في كل مشكل مين مدوكرول\_

ے۔ پینج مجد الدین فیروز آبادی نے "الصلات والبشر "میں شنخ محد بن سعید بن مطرف (جو اخیار صالحین میں سے تھے) سے نقل کیا کہ میں نے طے کیا کہ میں ہر روز سونے سے پہلے اتنی و فعہ ور وو شریف پڑھا کروں گا ایک رات میں نے و ظیفہ مکمل کیا تو مجھے فینرآگئی میں نے دیکھار سالت ماب علیقہ میرے کمرے میں داخل ہوئے ہمارا کمرہ تورے روشن ہو گیا پھر میرے یاس تشریف لائے اور فرمایا۔

ھات ھذا الفم الذى يكثر منہ اوھر لاؤجس سے تم كثرت كے الصلوات اقبله ماتھ درود پڑھتے ہوتاكہ من اوسے عطا

کرول\_

مجھے اس سے شرم و حیاتیا میں نے چرہ پھیرا نوآپ علیاتھ نے میرے دخسار پر یوسہ عطا فرمایا میں فی الفور جاگ پڑا میری اھلیہ بھی اٹھ گئی تو اس وقت میر اکمرہ خوشبوسے مهک رہاتھا۔

وبقیت المسك من قبلته صلی آپ عَلَیْ کَابُوسَ مَبَارک کَا وجہ سے
الله علیه وآله وسلم فی خدی آٹھ روز تک میرار خیار خوشبودار رہا
نحو ثمانیة ایام تجد زوجتی کل خوشبوسو تکین دوزانہ میری اهلیہ اس سے
یوم الرائحة فی جدی

ہاں ہاں اللہ تعالی جیسے حیاہے جو عطا فرمائے یا اللہ ہمیں بھی اپنے مبارک ہندوں میں شامل فرما۔

۸۔ حافظ سخادی کئے ہیں ایک خاتون حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور کما شخ میری بیبتے فوت ہو گئے ہے ہیں اسے خواب ہیں و کھنا چاہتی ہوں امام حسن نے فرمایا چار رکعات اوا کرواور ان میں ہے ہر رکعت میں ایک و فعہ سورہ فاتحہ ایک و فعہ سورہ المھا کھ النت کا اور عشا کے بعد پڑھ کر لیٹ جاو اور پھر نبی کر یم علیات پر دروو پڑھے سورہ المھا کھ النت کا اور عشا کے بعد پڑھ کر لیٹ جاو اور پھر نبی کر یم علیات پر رورو پڑھے پڑھے سوجا و میں نے ایسے بی کیاوہ خواب میں ملی دیکھا عذاب میں ہے اور اس پر آگ کا لیاس 'ہاتھ بندھے ہوئے اور پاؤل میں زنجیر تھے میں جاگی تو امام حسن کے پاس جا کر واقعہ سنایا فرمایا صدقہ کروشاید اللہ تعالی معافی وے دے امام حسن نے دوسری رات اے خواب میں دیکھا تو وہ جنت کے ایک باغ میں باتگ پر تھیں خوجورت خادمہ خدمت جا

لار می متنی اور ان کے سرپر نوری تاج تھااس نے لام حسن سے کہاتم نے بچھے پہچانا فرمایا شہر کہنے لگیس میں اس خاتون کی جیٹے ہوں جے تم نے درود شریف پڑھنے کو کہا تھا فرمایا تیری والدہ تو پچھے اور بتار ہی تھیں کہنے لگیس ان کی بات درست ہے فرمایا یہ ببقام کیے طا ؟ بتایا ہم ستر ہزار آدمی اس عقر بت وعذاب میں تھے جو میری والدہ نے آپ کو بتایا ہمارے قبر ستان سے صالح آدمی کا گزر ہوا اور اس نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر ہمیں ایسال ثواب کیا اللہ تعالی نے اسے قبول فرماکر اس کی برکت سے ہمیں اس عذاب معقوبت سے نجات عطافر مادی اور جھے یہ مقام نصیب ہوا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔

(تذكره للقرطبي)

۵۔ شخ او الفضل قرسانی کتے ہیں میرے پاس ایک خراسانی آیا اور بتایا ہیں مسجد ہیں تھا مجھے رسول اللہ علیہ اللہ علی خواب میں زیارت ہوئی قرمایا جب تم ہمدان جا دُتو فضل من زید کو میر اسلام کمو ہیں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ ہے کس وجہ سے ؟ فرمایا وہ مجھ پر ہر روز سود فعہ درود شریف پڑھتے ہیں پھر اس نے مجھے کماوہ درود شریف مجھے بھی سکھاؤ ہیں نے اسے یہ الفاظ لکھائے۔

یااللہ سیدنا محمر علیہ نی ای اور ان کی آل پر رحمتوں کا نزول فرما اور ہماری طرف سے ان کے شایان شان جزاعطا فرما۔ اللهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِي الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ جَزَى اللهُ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ جَزَى اللهُ مُحَمَّدٍ مَزَى اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنَا مَاهُوَا هَلُهُ

اس نے حلفاً کما میں اس سے پہلے تہمارے نام سے واقف نہ تھا مجھے رسول اللہ علیات نے سے ہتایا میں نے اسے کچھ گندم بطور زار راہ پیش کرنا چاہی لیکن اس نے سے کہتے ہوئے قبول نہ کی۔

میں رسول اللہ علیہ کے پیغام کود نیادی دولت سے فروخت نہیں کر ناچا ہتا۔

ماكنت لابيع رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرض من الدنيا (الصلاة والبشر) 1۔ خطیب اوالیمن بن عساکر اور این بشخوال نے شیخ محمد بن یحیبی کرمائی ہے نقل کیا ہم ایک ون شیخ الد علی بن شاذان کے پاس سے ایک ٹوجوان داخل ہوا ہم میں ہے کوئی اشین نہ جانیا تھا سلام کمااور پوچھاتم میں اوعلی بن شاذان کون ہے؟ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ٹوجوان نے ان سے مخاطب ہو کر کما شیخ میں نے خواب میں رسول اللہ علی ہو چھواور جاؤجب ان سے ملو اللہ علی ہو چھواور جاؤجب ان سے ملو تو میر اانہیں سلام کمو پھر ٹوجوان چلا گیا شیخ او علی رود نے قرمایا میر اسوائے اس کے تو میں ہربار ورود شریف پڑھتا ہوں۔

اا۔ امام ابن عساکر نے فیخ جعفری عبداللہ ہے ہیان کیا یس نے فیخ ابو ذریہ کو ملا نکد کے ساتھ آسان پر نماز پڑھتے ہوئے و یکھا پوچھا یہ مقام کیے ملا؟ فرمایا ہیں نے کئی لاکھ احادیث تکھیں جب بھی آپ علی ہے گا اسم گرائی آتا میں درود شریق پڑھتا تھا اور آپ علی ہے ہی آپ علی ہے جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ تعالی اس پر دس دفعہ رحت نازل فرمان ہے جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ تعالی اس پر دس دفعہ رحت نازل فرما تاہے (الصلات والبشر)

۱۔ امام شعرائی نے الطبقات میں شخ او المواهب شاذی سے نقل کیا یس نے خواب میں حضور علیقی کے ذیارت کی عرض کیا یار سول اللہ علیقی مجھے نہ چھوڑیں فرمایا ہم نہیں چھوڑیں گے دیارت کی عرض کیا یار سول اللہ علیقی مجھے نہ چھوڑیں گے کیو تکہ تم سورہ کو ثر چھوڑیں گے حتی کہ تم سورہ کو ثر پڑھ کر مجھ پر درود مثر یف پڑھتے ہوصلاۃ کا ٹواب تمریس دیتا ہوں اور کو ثر کا ثواب تیر سے لئے باقی رکھتا ہوں پھر فرمایا یہ دعا ترک نہ کرنا۔

میں اللہ تعالی عظیم سے معافی ما نگتا ہوں اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ زندہ جاوید ہے اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں اس سے توبہ اور خشش مانگتا ہوں۔وہ بلاشبہ باربار توبہ قبول فرمانے والاہے اوررحم فرمانے والاہے۔ استغفرالله العظيم لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واسأله التوبة والمغفرة انه هو التواب الرحيم

۳ ا۔ انٹی سے منقول ہے کہ مجھے رسول اللہ علیہ کی ڈیارت ہوئی ٹوآپ علیہ نے میر ا منہ چومااور فرمایا کہ اس منہ کوچوم رہا ہوں جو مجھے پر ہزار مرشبہ د فعہ دن کواور ہزار و فعہ رات کو درود پڑھتا ہے پھر فرمایلا کس قدر اچھا ہو تا کہ سور ہ الکو ٹرتمہار او ظیفہ بن جاتی پھر فرمایا کہ بیہ دعاما نگا کرو۔

اللَّهُمُّ فَرْجَ كَرَبَاتَنَا اللَّهُمُّ اقلِ ياالله مارى تكاليف كو دور فرما بمارى عَثَوَاتِنَا اللَّهُمُّ اغفِرز لاَتِنَا يريثانيال كم فرمامير \_ گناه معاف فرما اور پھر مجھ پر دردو شريف پڑھ اور كمه وسلام على الموسلين والحمدلله رب العالمين

۳ ا - <u>سی کہتے ہیں ایک د قعہ میں نے ا</u>پناو طبیقہ ہز ارو فعہ درود مکسل کرنے میں جلدی کی تو مجھے فرمایا کیاتم نہیں جانتے جلدی شیطان کی طرف سے ہے آرام اور تسلی سے پڑھا کرو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بال الروقت تل بو تو پھر جلدی کرنے میں حرج نہیں پھر فرمایا مذکورہ درود افضل ہے ورنہ جو بھی تم پڑھووہ ورود ہے ہاں احسن میر ہے کہ ابتداء صلاۃ تامہ ہے ہواور اختیام بھی اور صلاۃ تامہ ورود امراهيمي ہے آخر ميں ان كلمات كااضافہ ہے السلام عليك ايھاالنبي ورحمتہ اللہ ومركابتہ ۵ ا۔ پینے محمد بن مالک کامیان ہے بیس بغد او ہے گزرا تاکہ قاری قرآن پینے ابو بحر بن مجاھد کو قرآن سناوک ایک دن وہاں ہم قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک بزرگ داخل ہوئے جن کا عمامہ الممیض اور جاور پرانی تھی شیخ نے ان کا خوب احترام کیاا پی جگہ بھایا ان کا اور ان کے اهل کا حال ہو چھا؟ کہنے لگے میرے ہاں چے پیدا ہواہے اور اهل جھے سے تھی اور شھد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔لیکن میرے پاس کچھ نہیں شخ او بحر کہتے ہیں میں اس آدمی کی حالت فقر پر عمکین ہواسویا تو مجھے رسول اللہ علیکے کی زیارت کا شرف ملا فرمایا کیوں عمکین ہوں علی بن عیسی وزیر کے پاس جاؤ سلام کمواوریہ نشانی بیان کرو کہ تم ہر جمعہ کی رات ہزار دفعہ ورود پڑھتے تھے لیکن تم نے سات سو دفعہ پڑھا ہے پھر خلیفہ کا قاصد تمہیں لینے آئے گاتم چلے جانا پھر جھے پہزار دفعہ درود شریف پڑھنااور پچ کے والد کو سود ینار پینچاؤ تاکہ اپنی حاجت پوری کرے شخ ابوبر نے اس آدی کو ساتھ لیا اور
دار وزیر میں پینچ شخ نے وزیر ہے کہا یہ فقیر آدی ہے اسے رسول اللہ علیاتی نے
تسمارے پاس پھیجا ہے وزیر نے احرام کیاا پی جگہ بٹھایا اور واقعہ پو چھاواقعہ س کروزیر
خوش ہواغلام کو حکم دیا جاؤیہ وہ (مال کبیر) لاؤاس میں سے سود ینار اس آدی کے سپر د
کردے پھر وزیر نے شخ کو عطیہ پیش کرنے کی کو شش کی انہوں نے اٹکار کیا وزیر نے
کہاس خبر صادق کی شمادت پر ہی لے لوحالا نکہ یہ معاملہ میر سے اور میرے اللہ کے
در میان راز تھااور تم رسول اللہ علیات کے قاصد ہو پھر انہوں نے اور سود یتار تکا لے اور
کہالے لواس بھارت پر کہ رسول اللہ علیات کے علم میں بھی میر ادرود شریف پڑ ھناآگیا
پھر سود یتار اور نکالے اور کہالے لوگو تکہ تم نے آنے کی تکلیف کی ہے حتی کہ بزار و بنار
ہو گیالیکن شخ نے فرمایا۔

ماانا باخدالاما امرنى به رسول شي ده تى لول گاجي كا حكم رسول الله الله صلى الله عليه وسلم عليه في الله عليه وسلم

۱۱ - شیخ عبدالله بن العمان في مصباح الظلام میں نقل كياكه شیخ خلاد بن كثير بن مسلم بر جب بزع كاوقت آيا توان كا تكبير كياس بير وقعه ملاجس ميں تحرير تفاخلاد بن كثير جهنم بير آواد به تحرير تفاخلاد بن كثير جهنم سي آواد به وجهاان كا عمل كيا تفااهل في بتاياده بر جمعه كه بزار وقعه ورود شريف الن الفاظ ميں پڑھتے تھے۔ "الملهم صل على النبي الامي محمد وعلى آله وصحبه وسلم"

ا اسید محمود کردی نے باقیات صالحات میں حضرت خلادین کثیر کاداقعہ یوں درج کیا کہ ان کی والد محمد نے وصیت کی تھی جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے عسل دو میرے کفن پر چھت سے سبز رنگ کار قعہ گرے گا جس میں لکھا ہوگا محمد دوز رخ سے آزاد ب اسے میرے کفن میں رکھ وینامیں نے اپنی والدہ سے ان کا عمل پوچھا تو فر مایا۔ دوام الذکو مع کثو ة الصلاة علی ہمیشہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے اور کشرت النہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود شریف پڑھا کرتے۔

۱۸۔ سید محمود کردی قادری مقیم مدینہ مؤرہ علی ساکنھا افضل الصلاۃ والسلام فیم اللہ علیہ اللہ علیہ کی بہتر م فرمایا ہے مجھے رسول اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی بہتر کرم فرمایا ہے مجھے رسول اللہ علیہ کی فیارت ہوئی محمد آپ کے مقد من بیشانی کے سامنے ہوگی فرمایا مجھ پر کثرت کے مقد من بیشانی کے سامنے ہوگی فرمایا مجھ پر کثرت کے ساتھ وروو شریف پڑھ اور مجھے اللہ تعالی کی رضا کی خوشنجری عطافر مائی میں آپ علیہ کی ممارک آکھوں میں بھی محبت و شفقت کے آنسو تھے میں میدار ہوا تو میرے د خسار برآنسو تھے۔

91۔ فیٹ فاکھانی نے الفجر المنیر میں لکھا کیٹے صالح مولی ضریر کروے سمندر میں کشتی پر سوار ہوئے اور اسے سخت طوفان نے آگھیر اقریب تھاکہ ہم غرق ہو جاتے جمھے نیز رآئی حضور علیہ کے اور اسے کمور ارد فعہ حضور علیہ کے زیادت کا شرف پایا آپ علیہ کے فرمایاان تمام سواروں سے کموہز ارد فعہ

בל גנוננ בונים.

یااللہ حضور علیہ پر ایس صلاۃ نازل فرما جس کی برکت سے جمیں تمام پر بیٹانیوں اور آفات سے جمیں تمام اس کی برکت سے تمام حاجات پوری فرما تمام گناموں سے پاکیزگ عطا فرما اس کی برکت سے ہارے درجات بلند فرما تمام خیر ات میں جمیں آخری ورجہ فرما قرما دنیا کی زندگی میں جمیں آخری ورجہ عطا فرما دنیا کی زندگی میں جمیں آخری ورجہ عطا فرما دنیا کی زندگی میں جمیں آخری ورجہ عطا فرما دنیا کی زندگی میں جمیں آخری ورجہ عطا فرما دنیا کی دندگی میں جمیں آخری ورجہ عطا فرما دنیا کی دندگی میں جمیں آخری ورجہ عطا فرما دنیا کی دندگی میں جمیں آخری ورجہ عطا فرما دنیا کی دندگی میں جمیں آخری ورجہ عطا فرما دنیا کی دندگی میں جمیں آخری ورجہ عطا فرما دنیا کی دندگی میں جمیں آخری ورجہ علی کے بعد بھی۔

اللهُمُّ مَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُنجِينا بِهَا مِن جَمِيعِ الاَ هُواَلِ وَالاَفَاتِ وَتَقضى لَنَا بِهَا جَمِيعَ الحَاجَاتِ وتَقهرنا بِهَا مِن جَمِيعِ السَّيَّاتِ وتَطهرنا بِهَا مِن جَمِيعِ السَّيَّاتِ وتَرفُعنا بِهَا اعلى السَّيَّاتِ وقرفُعنا بِهَا اقصى الدَرَجَاتِ وقبلغنا بها اقصى الغَيراتِ في العَيراتِ العِيراتِ العَيراتِ العَيراتِ

میں ہیدار ہوا اور اہل کشتی کوآگاہ کیا ہم نے تئین تئین سو دفعہ دردد شریف پڑھا درود شریف کی بر کت سے اللہ تعالی نے طوفان ختم فرمادیا۔

٢٠ \_ شيخ عارف سيد احمد صادى صلوات قطب الدرويركي شرح مين ولاكل الخيرات كي

وجہ تالیف بیہ کمھی کہ صاحب و لا کل پیخ مجمہ بن سلیمان جروی (اللہ تعالی ان کی ہر کات ے ہمیں تفخورے) پھر نماز کاو تت آگیاو ضو کے لئے اٹھے لیکن کنویں سے پانی نکالنے کا کوئی ڈر اچد نہ تھا تلاش ہیں ہی تھے کہ آئیک پھی نے پوچھاجو چھت سے دیکھ رہی تھی تم کون ہو ؟آپ نے بتایا کہنے گئی تم وہ ہی ہو جس کی خیر کے ساتھ شرت ہے لیکن کنویں سے یائی تکالنے ہیں پر بیٹان ہو اس لاکی نے کنویں ہیں تھوک ویا جس کی وجہ سے پائی او پر آگیا ہیں نے وضو کیااور کما جیسٹھی مجھے فتم ہے بتاؤید مقام کیے ملا ؟ کہنے گئی۔ اس ہستی پر کشرت ورود کی وجہ سے کہ بکشرة الصلاة علی من کان اذا مشی اس ہستی پر کشرت ورود کی وجہ سے کہ فی البر الاقفر تعلقت الوحوش باذیاله جبوہ جنگل ہیں چلتے تو وحثی چائور ان کے قد مول پر نشاور ہوتے۔

۲۱۔ کچنخ ابن بھتحوال نے کینخ ابوالقاسم تشیری ہے نقل کیا کہ کینخ متصور بن محمار کو خواب میں و یکھا گیایو جھااللہ تعالی نے تنہارے ساتھ کیامعاملہ قرمایا؟ قرمایااللہ تعالی نے مجھے سامنے کھڑ اکر کے فرمایا تو متصورین عمارہے عرض کیابال فرمایا تولوگوں کو دنیا سے بخنے اور آخرت کی رغبت و لا تا تھا ہیں نے عرض کیاا ہے ہی ہے ہیں جب بھی کسی مجلس میں میشمتاتو تیری شاو تد سے ابتد اگر تا پھر تیر نے نبی پر درود پھر تیرے بعد دل کو نسجیت کرتا فرمایا تونے سے کہا تھم ہوااس کے لئے میرے آسانوں میں کری پھھادواور میرے مال تک میں اس کی اس طرح تعظیم کرو چیے اس نے میر ی مدوں میں میری کی-٢٢\_ فيخ لنن ملقن نے كتاب الحد ائق ميں كلھا حضرت عبد الله بن سلام رضى الله عنه کتے ہیں میں اینے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ عند کے پاس سلام کرنے گیاا نہوں نے بھی خوش آمدید کمااور بتایا میں نے آج رات خواب میں حضور علیات کی زیارت کی ہے آب علی فی ایسی ایسی ایسی ایسی میں ایسی کے خود سیر موکر پیامیں اب بھی اس کی ٹھٹڈک محسوس کررہا ہوں میں نے اس کی دجہ پوچھی ؟ بتایا حضور علیہ پر کثرت درود ٣٣ - امام ابن افي الدنيائے حضرت عبدالله بن سلام رضي الله عنه سے نقل كيا ميں

حضرت عثمان رضی اللہ عند کے پاس سلام عرض کرنے حاضر ہواان دنوں آپ محصور سے انہوں نے خوش آلدید کتے ہوئے بتایا جھے آج رات آپ علیات خواب میں ملے جھے فرمایا عثمان تجھے قید کر دیا گیا ہے عرض کیایار سول اللہ علیات فرمایا تیر اانہوں نے پائی اللہ علیات تحری کے حصور کیا ہاں اس کے بعد آپ علیات نے جھے پائی کا ڈھول عنایت فرمایا اور میں نے جی ہم کر بیاجس کی محد آپ علیات کے میرے سینے میں ہے فرمایا۔ ان شئت نصوت علیہم وان شئت ہم چاہو تو تمہاری عدد کی جائے یا چاہو تو افطرت عندنا ہمارے یاس آگر افطار کرو۔

حضرت عثان نے عرض کیایار سول اللہ علیق میں آپ علیق کے پاس افطار کر ناچاہتا ہوں اس روز انہیں شھید کر دیا گیا۔ (البدایہ لائن کشر)

۲۲۔ شخط این ملفن نے کتاب الحد اکن میں نقل کیاا کی نوجوان بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے درود در رہے اللہ کا طواف کرتے ہوئے جھی گئی تو ہتایا میں اور میر اوالہ دونوں ج کے ۔ ۔ ۔ ۔ کلے راستہ میں میرے والد بیمار ہو گئے اور فوت ہو گئے۔ ان کا چر ہ سیاہ ہو گیا ہیں درو اور پیٹ چھول گیا میں بہت رویا اور اٹا نلہ وانا الیہ رجعون پڑھا کہ میر اوالد کی حال میں فوت ہوا ہے جب رات ہوئی میں نے خواب میں رسول اللہ عقالة کی ذیارت کی آئے اور ان کے چرے والد کے قریب آئے اور ان کے چرے کو مس فرمایا تو وہ دودھ سے بھی ذیادہ سفید ہو گیا پھر پیٹ پہا تھ کی میں اور ان کے چرے کو مس فرمایا تو وہ دودھ سے بھی ذیادہ سفید ہو گیا پھر پیٹ پہا تھ کی میں اور ان کے چرے کو مس فرمایا تو وہ دودھ سے بھی ذیادہ سفید ہو گیا پھر پیٹ پہا تھ کے والد کے قرب سفید ہو گیا جہ بہت ہے میں اور دورہ سفید ہو گیا جہ بہت ہے میں اور دورہ شریف پڑھا کر تا جب بی

معالمہ ور پیش ہواتواس نے بھی سے مدوطلب کی تومین آیا۔ انا غیات لمن اکثر الصلاة علی میں مددگار بتا ہوں ہر اس شخص کے فی دار الدنیا کے ساتھ ورود

الريف يزه-

٢٥ كتاب "مصياح الظلام في المستغيثين بخير الانام في اليقظة والمنام"

میں شخ الد حفق حداد سے بہ دینہ طیبہ میں تھا پندر وروز تک مجھے کھائے کو پکھ نہ ملا میں نے جسم روضہ اقد س کی دیوار سے لگایا اور کثرت کے ساتھ وروو پڑھا اور عرض کیا یار سول اللہ علیہ آپ علیہ کے مہمان کو بھوک نے ننگ کر دیا ہے جھے نیندآگئی خواب میں رسول اللہ علیہ کی ذیارت ہوئی مجھے آپ علیہ نے دوثی عطا فرمائی میں کھار ہاتھا کہ مید ار ہو گیا۔

میں سیر ہو چکا تھا ابھی نصف روٹی مرے ہاتھ میں تھی۔

وانا شبعان وبيدى نصغه

۲۱۔ مولف فقیر الی اللہ تعالی عبد اللہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے توقیق دی میں نے حضور علیقہ کی نعت میں پندیاو حضور علیقہ کی نعت میں چند اشعار لکھے ان میں چندیمال ذکر کر تا ہوں ہدہ نے سیدناو دوح ارواحنا ونور ابصارنا وقرة اعیننا حبیب الله الاعظم علیقہ کی حاضری کے موقعہ پر کے تھے۔

باقلب بشراك ايام الرضا رجعت وهذا الدارللاخيار قد جمعت (اے دل بيدن كس قدر مبارك بين بيديارا بي اندراخياركو جمع كيے ہوئے بين بيديارا بي اندراخياركو جمع كيے ہوئے بين اما ترى نفخات الحى قد عبقت من طيبة وبروق الحب قد لمعت (كياتود كيم شين رباطيب بين الله كار متوں كي بار ہادريمال محبوب كاروشن چك ربى ہے) فعش هنياء بوصل غير منصوم مع من تحب وحجب البعد قدرفعت (نه فتم ہوئے واصل بين د نده ره اپ محبوب كے ساتھ جبكہ دورى كے پر دے اشا دي كي دورى كے پر دے اشا

واشهد جمال الذي من اجل طلعته قلوب عشاقه من نورها انصدعت (مثابده کراس جمال کا جس کی روشنی اور نور نے عشاق کے دل چیر دیے ہیں) وابشر بنیل الذی قد کنت تامله فی جبهة المصطفی شمس الصحی طلعت (خوش ہو چیری امیر پوری ہوگی تو نے شس الضحی والی پیشانی کود کیے لیاہے)

وافرج بفضل الذي اعطار مكرمة قد كنت تسأَّله فاسحب قد هطلت (اس فَعْل يرخوش بوجو تجمّع عطا بواتوما نَّلًا تَمَا تُوبارش بوسى كُنّى)

واقرء االسلام قریبا عن مشاهدة شمس الوجود التی انوارها سطعت (قریب مثابه هرک سلام عرض کراس سورج کے انوار ہے ہر تی میں تیش ہے) واحضو القلب جمعا مصغیا ادبا عباك تسمع بالبشرى وما جمعت (این دل کو چمکا کرادب سے متوجہ کرتا کہ توبی بھارت س اوریا لے)

الم.

خواب پراعتراضات كاازاله لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الاخرة

کے اوگوں کے ذہن میں بیات جائے گی کہ میں نے اس کتاب میں بہت ی خواہیں بیان کر دی ہیں لہذا ہم اس پر شفتگو کر ناضروری سجھتے ہیں کہ خواب کے معاملہ پر اعتراض ' تفید اور تعیبِ کا اظہارِ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ مومن کی احجی خواب اس كے لئے بعارت كاور جدر كھتى ہے۔ كى خواب ش اس كے لئے ڈر پر اكر عاموتا ہے۔ بھی مقصد یاو د لاتا نصیحت کرتا یاغفلت کو دور کرتاوغیر ہ ہوتا ہے ادریہ اللہ تعالی کاعطیہ ہے جوصاحب خواب کوماصل ہو تاہے۔

متعد وآیات قرآنیه اور احادیث نبویه اس پر وال بین که خواب کااثر بیداری کے عالم پر متر تب ہوتا ہے اس لئے ندان کا اٹکار کیا جائے اور ان میں شک کیا جائے۔

سيدنالوسف عليه السلام كاخواب

الله تعالى نے ہمیں سیدنا پوسف علیہ السلام کا خوب بنایا کہ انہوں نے گیارہ ستارے مورج اور چاند کو مجدہ کرتے ہوئے و کھا پھر اس کی تاویل اور واقع پر اس کا اثر ہان کیا کہ وہ بھا ئیول ادر والدین کو سجدہ ریز ہونا تھاار شادباری تعالی ہے۔

ياد كروجب يوسف عليه السلام فيايخ بایے کااے میرےباپ ش نے گیادہ تارے اور سورج اور چاند و عجم انس این کے مجدہ کرتے ویکھا کما اے نیرے یے اپا فواب این بها يُول عند كما

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأِيهِ يَا آبَتِ إِنِّي رَاءَ بِتُ أَخَدُ عُشْرَكُوكُبًا وَالشُّمسَ وَالْقُمرُ رَأْيِتُهُم لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَابُنَيُّ لأتقصص روء ياك على إخوتك

(سوره يوسف ٢٠٠٥)

اورآپ نے دال باپ کو تخت پر بھایا اور こうびとなるとしいい اور بوسف نے کہا اے میرے باپ سے میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے اور بے شكات مير عدب نے سچاكيا۔

ان کا پیر خواب محمین میں اور نبی بنائے جانے سے پہلے کا ہے پھر ارشاد فرمایا۔ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى الْعَرِشُ وَخُوَّالُهُ ' سُجَّدًا وَقَالَ يَاآبَتِ هَٰذَا تَاوِيلُ رُويَايَ مِن قَبلُ قَد جَعَلَهَا رَبّي حَقًّا (سوره يوسف "٥٠١)

یہ آیات مبارکہ اس پر تھر تک ہے کہ نیک خواب کے اثرات خارجی زندگی پر بھی ہیں اور اس کاانکار نہیں کیا جاسکتالی خواہیں اوھام یا خیالات باطلہ نہیں ہوئے۔

احادیث مبارکہ اور خواب

رسالت ماب علی فی فی فرمایا مومن کا خواب اجزاء نبوت میں ہے ایک جڑے۔ ا۔ امام خاری و مسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے نقل کیا رسول اللہ علی فی فرمایا مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔ ۲۔ امام مسلم نے حضرت الویس بردور نئی اللہ عنہ سرنقل کیار سول ماکر مرعایات نے زفر الما

۲۔امام مسلم نے حضرت ابوہر رور منی اللہ عندے نقل کیار سول اکرم عَلِي نے فرمایا مسلمان کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصد ہو تاہے۔

چھیالیسوال حصہ فرمانے کی حکمت

خواب کو چھیالیسوال حصہ قرار دینے کی کیا وجہ ہے ؟اس بارے میں مختلف اقوال اور ان کے دلائل میں جسیاکہ ہم نے اپنی کتاب الدعاء میں اس کی تفصیل دی ہے ان اقوال میں سے ایک ہی ہے کہ انجھاخواب صدق اور وقوع میں نبوت کا حصہ ہے جساکہ اس پر خاری و مسلم کی ہے روایت شاہد ہے امام محمد من سیرین نے حضرت ابو ہر ریرہ دفتی اللہ عنہ سے میان کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا جب زمانہ کا اختتام ہونے والا ہوگا۔

اور مومن کاخواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے اور جو نبوت کے تحت ہواس میں کڈپ نہیں ہو تاامام ابن سیرین نے کہامیں کہی کہتا ہوں۔

حافظ این تجرئے فتح الباری میں "و ما کان من النبوۃ فاند لایکذب" کے تحت لکھا یہ جملہ طرق حدیث ند کورہ میں نہیں لیکن یماں آنا واضح کر رہا ہے کہ آپ علیق کے کلام کا یہ حصہ ہے پھر لکھااگر معالمہ الیابی ہے تو حدیث ند کور میں لفظ نبوت کی اسے تشر ترجمنانا اول ہے اوروہ صفت صدق ہے تواب اجزاء نبوت کے ایک جز صفت صدق ہیں تشہیہ ہوگی جیسا کہ محققین نے کہا پھر لکھاامام حاری کے قول قال مفت صدق میں تشہیہ ہوگی جیسا کہ محققین نے کہا پھر لکھاامام حاری کے قول قال محمدی میں حدق میں حدق میں حدق میں حدق کے ایک جر کھا المام حاری کے کول قال محمدی اللہ میں حدق میں حدق میں حدق کی طرف ہے۔

پھر لکھا پھر میں نے بغیہ النقاد لابن مواق میں دیکھا حافظ عبدالحق نے اس اضافہ کو مدرج قرار نہ دینے میں غفلت کی حالانکہ اس کے ادراج میں کوئی شبہ نہیں کو تک یہ این سیرین کا قول ہے نہ کہ فرمان نیوی علیہ چو بھی صورت ہو فرمان نیوی ہو یا این سیرین کا قول یہ فرمان نیوی علیہ کی تغییر ان جائے گاکہ مومن کا خواب صدق اور و قوع میں اجزاء نبوت کا جزہے۔

مسلم کی روایت میں حضر تائن عمر رضی اللہ عنما سے ہے رسول اللہ علیہ اللہ عنہا سے ہے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنہا سے فرمایا اچھا خواب نبوت کا سر وال حصہ ہے۔ امام احمد نے بھی حضر تائن عباس رضی اللہ عنما سے بی آلفاظ نقل کئے ہیں علامہ طبری کا کمنا ہے ہے کہ ان اجزاء کی نسبت ہوت کی طرف خواب و یکھنے والے کے حال کے مطابق ہوگی تو اچھی خواب کے بھی ور جات ہیں چھی بہر اور پھھ اس سے کم فتح الباری میں ہے۔ ان روایات میں جماعت محد ثمین نے تعلیق وی ہر سب سے پہلے امام طبری نے فرمایا سر والی روایت کا ہم مسلمان کی بھی خواب سے تعلق ہے اور چالیس والی روایات (جیسا کہ امام ترفہ کی اور طبری نے نقل کی ) سے صالح مومن کے ساتھ خاص ہے رہاور جدان کے در میان کا تو وہم ایک مومن کے صالح خاص ہے رہاور جدان کے در میان کا تو وہم ایک مومن کے صالح کے مطابق ہوگا۔

اجھے خواب اللہ تعالی کی طرف سے

الرُّويا الصالحة من الله والحلم

من الشيطان

حضور سرورعالم علی فی فی داختی فرمایا ہے کہ اچھے (سیچ) خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں امام مخاری و مسلم نے حضرت ابد قمادہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا رسول اللہ علی ہے فرمایا۔

اچھے خواب اللہ تعالی کی طرف سے اور مرے خواب شیطان کی طرف سے

-U: Z 98

بیرخاری کے الفاظ میں مسلم کے الفاظ بیر ہیں۔ الرَّویا الصالحة من الله والرَّویا ایسے خواب اللہ تعالی کی طرف سے اور السوء من الشیطان کی طرف سے

-U: Z 91

اور چیچے میان کیا جاچکا ہے کہ استھے خواب مجھی دیکھنے والے کے لئے بھارت ہوتے ہیں اور مجھی جس کے لئے دیکھااس کے بھارت بنتے ہیں اور کہیں خواب یاد دہائی اور نفیحت ہوتے ہیں اور اس میں خواب دیکھنے والے پر اللہ تعالی کی مہر بانی ہوتی ہے۔

خواب و مجھے والے کے لئے بشارت

اکثر طور پر خواب د مکھنے والے کے لئے ہی بشارت ہوتی ہے۔

ا۔امام مخاری نے حضرت انو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت کیا میں نے رسول اللہ علیات کو فرماتے ہوئے سنا نبوت سے سوائے میشرات کے کچھ نہیں رہاعرض کیا میشرات سے کیام اوب فرمایاا چھے خواب

المام مسلم نے حضرت این عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا مرض و صال میں اللہ عنہ سے نقل کیا مرض و صال میں آپ میالئے نے پردہ اٹھایا آپ علیقے نے سراقد س بائدها ہوا تھا اور لوگ حضرت او بحر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز اواکر رہے تھے آپ علیقے نے فرمایا لوگوں مبشرات نبوت میں سے اچھے خواب کے علاوہ کچھ نہیں رہا مسلمان اے دیکھا ہے یاس کے لئے دیکھا جاتا ہے۔

یے تمام بھار تیں اللہ تعالی کے اس ارشاد مبارک کے تحت ہیں۔

وہ جو ایمان لائے اور پر ہیزگاری کرتے رہے انہیں خوشخری ہے دنیا کی زندگ میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں علق میں بوکی کا میانی ہے۔ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ لَهُمُ الْبِسْرِي فَى الحَيَاةِ الدِّنِيَا وَفِي الأَخِرَةِ لاَتَبَدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظِيمُ

(سوه يونس ۱۹۲۰)

ارام احمد نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند سے نقل کیا ہیں نے دسول اللہ علیہ اللہ عند سے نقل کیا ہیں نے دسول اللہ علیہ اللہ عند سے نقل کیا ہیں نے دسول اللہ علیہ اللہ عند سے اللہ تعالی کے ارشاد گرائی لھم البہ سری فی الحدوہ اللہ نیا ہو چھی الاخوۃ نے بارے ہیں ہو چھی الاخوۃ نے بارے مرادا چھے خواب ہیں جو انسان خودو کھتا ہے باس کے لئے دیکھا جاتا ہے۔

۲۔ای طرح امام احمد نے حضرت ابدور داء رضی اللہ عند سے اس ارشاد ربانی کے تحت رسول اللہ علیہ ہے نقل کیا فرمایا اس سے مرادا چھے خواب ہیں جو کسی مسلمان کویا س

۳۔امام این جریرئے شد متصل سے حضرت ابو ہریرہ رسنی اللہ عند سے روایت کیااس ارشاد بارنی سے دنیا میں اچھے خواب مراد میں جو بعدہ کوآتے ہیں یااس کے لئے کوئی دوسر ا

و کھاہے اور آخرت میں بھارت سے مراد جنت ہے۔

۲-امام ترفدی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ علیہ نے فرمایا رسالت و نبوت ختم میر بے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول لوگوں پر شاق گزرا تو فرمایا بھارات ہیں عرض کیایار سول اللہ علیہ بھارات سے کیام او ہے فرمایا مسلمان کے خواب جو اجزاء نبوت میں سے ایک جز ہیں۔

## خواب كالذكره وتصحيت مونا

امام خاری نے حضرت ان عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا حضور علیہ کی ظاہری حیات میں صحابہ کو خواب آیا کرتے اور وہ آپ علیہ سے بیان کرتے آپ علیہ اللہ تعالی کے تھم سے اس کی تعبیر فرماتے میں نوعمر تھا اور نکاح سے پہلے میر اگھر مجد بی تھا میں نے خیال کیا اگر میر سے اندر خیر ہوتی تو جھے ان جیسے خواب آتے ایک رات میں لیٹا تو میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا یا اللہ اگر تو میر سے اندر خیر پاتا ہے تو جھے خواب دکھا تواس رات خواب میں وو آوی آئے ایک کے ہاتھ میں لوہ کا میڑھا عصا تھا وہ جھے جہنم کی طرف لے گئے میں اللہ تعالی سے یہ عرض کرتے جارہا تھا یا اللہ جھے جہنم سے چا کی طرف لے گئے میں اللہ تعالی سے یہ عرض کرتے جارہا تھا یا اللہ جھے جہنم سے چا کے پھر جھے فرشتہ ملاجس کے ہاتھ میں بھی لوہ کی کھو نئی تھی کئے لگا گھر اؤمت آپ

.

بہت ایکھ آدمی بیں کاش آپ ٹمازیس اضافہ کریں 'مجھے لے گئے حتی کہ ہم جہنم کے کنارے پہنچ گئے اس کی شکل کویں کی طرح تھی اس پر دو فرشتے مقرر شے جن کے ہاتھوں میں اوہ ہے کے عصافے اس میں بیس نے لوگوں کو ڈنچروں میں جگڑا ہو لپایاس میں قریش کے لوگ بھی شے پھر جھے وہ دائیں طرف نے گئے میں نے یہ خواب اپنی میں قریش کے لوگ بھی شے پھر جھے وہ دائیں طرف نے گئے میں نے یہ خواب اپنی ہمشیرہ حضرت حصہ رضی اللہ تعالی عضم انجا اللہ تعالی عضم انجا ہوں ہے دوسری روایت میں ہے عبداللہ صالح آدمی ہے کاش وہ دات کی نماز میں اضافہ کرے۔

مسلم کی روایت میں ہے عبداللہ بہت خوب آدمی ہے کاش وہ رات کو نماز اوا
کرے حضرت سالم بن عبداللہ کا بیان ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ
رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اس خواب کے ذریعے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو
رات کے قیام اور اس میں کثرت نماز کے بارے میں ضحیت ویڈ کیرہے اور یہ ان پر اللہ
تعالی کی خصوصی کرم نوازی ہے۔

خواب کی تقتیم

حضور علی استان کے خواب کی تقسیم بھی فرمائی ہے اس خواب جیسے صادقہ کانام
دیا گیا جیساکہ چیچے گزر چکا ہے دوسری فتم صدیث نفس دخیال تیسری شیطان کاڈرانا
المسیح مسلم میں حضرت او ہر رہ و منی اللہ عنہ سے ہے رسول کر یم علیا ہے فرمایا
خواب تین طرح کے ہوتے ہیں اس خواب یہ اللہ سجانہ کی طرف سے بھارت ہوتے
ہیں دوسر اشیطان کاڈرانا ہو تاہے تیسر اوہ خواب جو انسان کا محض خیال ہو تاہے اگر تم
میں سے کوئی ناپیند خواب دیکھے تواٹھ کر نماز اداکرے اور لوگوں سے بیان نہ کرے۔
اس ام ترشی نے بھی حضرت او ہر رہ و منی اللہ عنہ سے رہی نقل کیا ہے۔
تو مو من کا اچھا سے اخواب حق ہو تاہے۔ اور اللہ تعالی کی طرف سے ہو تاہے اس میں
تشکیک ہر گزشیں کرنی چاہئے؛

سب سے اعلی خواب

مومن کا سب سے اعلی اچھا اور سچاخواب رسول الله علیقه کی زیادت کا شرف بانا ہے کیو اکسہ شیطان آپ کی نہ مثل بن سکتا ہے نہ مشابہ نہ وہ صیت اختیار کر سکتا ہے اور نہ بی وہ صورت جیسا کہ احادیث سیجے میں ہے چند سے اطف اندوز ہو لیجئے۔

المام خاری نے باب من رأنی النبی صلی الله علیه وسلم فی المنام قائم کیااور اس کے تحت حصرت ابو ہر رہوں ضی اللہ عنہ نقل کیار سول الله علیقة نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھاوہ بیداری میں بھی میری زیارت کرے گااور شیطان ہر گر میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔

۲۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیار سول اللہ علیات نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھااس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتااور مسلمان کاخواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہو تاہے۔

۳۔ حضرت ابد قنادہ رضی اللہ عند نے ذکر کیا حضور سرور عالم علی فی فی الم علی اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو تا پند چیز دیکھے وہ بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے اور شیطان سے پناہ مانکے اس سے وہ نقصان دہ نہ ہوگی اور شیطان میری شکل نہیں بن سکتا۔

سريه بھي حضرت قاده رضي الله سے بي مروي ہے آپ عليف نے فرمايا۔

من رأنی فقد رأی الحق جس نے مجھے دیکھااس نے حق ہی دیکھا ۵۔ امام خاری نے بھی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند سے ذکر کیا کہ میں نے حضور علیہ کے فرماتے ہوئے سا۔ حضور علیہ کو فرماتے ہوئے سا۔

ی المحق فان جس نے مجھے ریکھا اس نے حق دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہد کر یہ

من رأ نى فقد رأ ى الحق فان الشيطان لايتكونى ۲-انام مسلم فے حضرت جاہر رضی اللہ عندے نقل کیار سول اللہ علی ہے فرمایا۔ من رأنی فی النوم فقد رأنی فانه جس فے خواب ش مجھے دیکھا اس نے لاینبغی للشیطان ان یشبه لی مجھے ہی دیکھاکیو تکہ شیطان کے لئے یہ

كمال كدوه ميرے مشابي نے۔

ے۔لمام خاری اور امام مسلم نے حضرت ابد ہر مرو رضی اللہ عند سے بیان کیا میں نے حضور سرور دو عالم علیات کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے مجھے خواب میں دیکھاوہ مجھے عنقریب بید اری میں بھی دیکھے گااور شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔

۸۔ امام تر ندی نے انہی سے نقل کیار سول الله علیات نے فرمایا خواب تین قتم کے ہوئے ہیں جول شیطان میں ہوتے ہیں جوس شیطان میں کمال قوت کہ میری صورت اختیار کرے۔

اہام طیعبی فرماتے ہیں ان احادیث کا مفہوم ہے جس نے مجھے خواب ہیں و کیحاجس حال ہیں بھی و کیحااس کے لئے بیٹارت ہے اور وہ لیقین کرے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے حق ہے اور یہ بھارت ہے یہ وہ باطل خواب شیس جو شیطانی ہوتی ہے کیونکہ شیطان میر می صورت اختیار شیس کر سکتاس طرح آپ علیقے کا فرمان فقد راءی الحق کہ یہ حق خواب ہے نہ کہ باطل اس طرح آپ علیقے کا فرمان من رائی فقد راءی کی لوحق جب شرط وجز احتی ہوتو وہ عایت کمال پر دال ہو تیں ہیں کہ اس نے ایک راء فی کہ اس کے بعد کوئی شیس۔ (فتح الباری)

علامہ قرطبی نے تکھاان احادیث کا صحیح مفہوم یہ ہے آپ علیقہ کا فرمان فان الشیطان لایتمثل ہی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیقہ کی زیارت ہر حالت میں باطل جمیں اور نہ ہی خیال بلعہ وہ سر اپاحق ہے آگرچہ کسی اور صورت میں زیارت ہواس کے بارے میں بھی کبی تصور کیا جائے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف ہے ہی ہے نہ کہ شیطان کی طرف سے امام تووی نے ای بارے میں فرمایا صحیح سمی ہے کہ ویکھنے والے نے حقیقہ کی طرف سے امام تووی نے ای بارے میں فرمایا صحیح سمی ہے کہ ویکھنے والے نے حقیقہ آپ علیقہ کوئی ویکھا خواہ صورت معروف تھی یا نہیں حافظ سیو طی نے الحادی میں اس

سوال کے جواب میں کھاکہ متعدد مقامات پر متعدد لوگ آپ کی زیارت کس طرح کرتے ہیں ؟ توانموں نے اشعار میں جواب دیا۔

کالشمس فی کبدالسماء وضُوها یغشی البلاد مشارقها و صغاربها (سورج کی طرح جوآسان پرہے گراس کی روشی نے تمام مشرق و مغرب کے شرول اور علاقوں کو ڈھانپ رکھاہے۔)
آخرت میں خصوصی زیارت

رہاآپ علی کا فرمان مبارک فسیوانی فی الیقطة (چیے بخاری اسلم اور ابودرواوغیرہ نے نقل کیا) علامہ مناوی کتے ہیں کہ اے آخرت میں خصوصی قرب و شفاعت کے ساتھ ڈیارت ہوگی بہت سے متقدین علماء نے اس کا میں مفہوم کیا ہے شفاعت کے ساتھ ڈیارت ہوگی بہت سے متقدین علماء نے اس کا میں مفہوم کیا ہے لینی آپ علی اللہ خواب میں ذیارت کا شرف پانے والے کو یہ بخارت عطا فرمائی کہ اسے آخرت میں ویدار خاص ٹھیب ہوگا جس میں آپ علی کا قرب اور بلندی ور جات اور رفعت منزلت اور ویگر خصوصیات شفاعت کے ساتھ ہو تکلیں کیو تکہ آخرت میں عام ویدار توہر مومن کو نصیب ہوگا لیکن جس نے دنیا میں خواب میں زیارت کی ہوگی اس

علامه مناوی نے علامہ ومامینی سے نقل کیا۔

لیتنی جسنے خواب میں آپ علیقے کی زیارت کا شرف پایاس کا خاتمہ احسن اور موت اسلام پر ہوگی کیونکہ قیامت کے روزای کوخاص قرب نبوی علیقے حاصل ہو گاجس کا خاتمہ اسلام پر ہوا ہوگا یا اللہ اپنے فضل ور حمت سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔

اس کے بعد علامہ مناوی لکھتے ہیں منقد مین کی ایک جماعت جن میں امام ابو

جمرہ بھی ہیں نے فرمایا خواب میں ویکھنے والاحقیقۂ ونیا میں ہی بیداری کی حالت میں ڈیادت کاشر ف پائے گالور میدائل تو ثیق کو حاصل ہے ان کے علاوہ میں احتمال ہے مفہوم سیہ ہواکہ جس نے خواب میں حضور عقیقۂ کی زیارت کاشر ف پایا اسے دنیوی زندگی میں میداری کی حالت میں بھی دیدار ہو گا آگر چہ وفات سے تھوڑا سے پہلے یاآخری سانسوں کے وقت ہویہ زیارت کرنے والے کے لئے بہت بڑی بھارت ہے۔

ہدہ عبداللہ کہتا ہے میداری سے عام میداری مراد لینے میں کوئی حرج نہیں مثلاً دنیا کی بیداری ہی ہواگرچہ موت سے تھوڑاسا پہلے یا موت کے وقت اور موت کے بعد برزخی میداری بھی مراد جو سکتی ہے اور آخرت کی بیداری بھی تو حدیث میں زیارت کا شرف پائے والے کے لئے یہ بخارت ہے کہ اے تمام عوالم میداری میں زیارت کا شرف پائے والے کے لئے یہ بخارت ہے کہ اے تمام عوالم میداری میں زیارت کا شرف بل سکتا ہے خواہدہ دنیا ہے بایم زرخ وآخرت

حافظ سیوطی نے حاوی پی قربایا عام لوگوں کو اکثر طور پربیداری کے عالم پیس موت سے تھوڑاسا پہلے دیدار ہوتا ہے وعدہ کی بناء پراس مومن کی روح ذیارت بوی سے پہلے جہم سے تکالی ہی نہیں جاتی رہے خواص لوگ توانہیں ان کی حیات بیس بھی دیدار عطا ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اللہ تعالی کی رحمتوں سے متعلق ہے وہ جے چاہے جیسے مرضی نواز و سے بعدہ عبد اللہ غفر اللہ تعالی کہتا ہے جھے بھی اللہ تعالی نے سیدتا محر علی نیارت کا شرف کی بار مسلسل عطا فرمایا ہے اور اس بیس مختلف قتم کی بھار تیں بن ان بیس سے بعض کا تذکرہ کی مناسبت کی بنا پر کر دیتا ہوں تا کہ دوستوں کے دلوں بیس خوشی پیدا ہو اور اپ رب کے انعام کا ظہار بھی مقصود ہوتا ہے واللہ تعالی ہو الشہید علی ذلك الكلم.

باب ۱۳ عادی معتر ضین کے لئے عادی معتر ضین کے لئے اہل علم کاجواب نضائل اعمال مناقب اور ترغیب وتر ہیب نشین حدیث ضعیف مقبول ہے میں حدیث ضعیف مقبول ہے

بھن لوگوں نے مجھے کماآپ نے اپنی کتب میں احادیث، ضعیفہ کاڈ کر کیوں کیاہے اس کا جواب میہ ہے کہ میں نے جمہور علماء محد شین کا ہی علمی اور عملی راہ ا بنایا ہے اس میں کوئی شبہ شمیں کہ حق جمہور کے ساتھ ہے اور جماعت پر اللہ تعالی کا دست قدرت ہے۔ جمہور محد شمین کا علمی راستہ جمہور محد شین نے جو علمی طریقہ اور راستہ متعین کیاہے اس کے بارے میں حافظ سخاوی نے القول البدیع کے خاتمہ صفحہ نمبر ۲۵۸ پر فرمایا شخ الاسلام ابوذ کریائے

حافظ سخاوی نے القول البدیع کے خاتمہ صفحہ نمبر ۲۵۸پر فرمایا پینخ الاسلام ابد ذکریا نے الاکار میں لکھا ہے علماء محد شین افتہاء امت اور دیگر علماء نے فرمایا ہے کہ فضائل اور ترغیب و ترحیب میں حدیث ضعیف پر عمل جائز و مستحب ہے بھر طبکہ وہ موضوع نہ ہو رہا معاملہ احکام مسئلہ حلال و حرام و بیع فکاح اور طلاق وغیرہ کا توان میں صرف حدیث صحیح یا حسن پر بھی عمل ہوگا البتہ احتیاط کی راہ ابنائے میں کوئی حرج نہیں مثلاً ہوگا البتہ احتیاط کی راہ ابنائے میں کوئی حرج نہیں مثلاً ہوگا اور کا تواب ال فکام ہے بھی اور دے تواب ال اللہ منہیں۔ حافظ سخاوی کہتے ہیں کہ شخ ابو بحر ائن العربی نے اس میں اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضعیف حدیث پر سمی حال میں عمل جائز نہیں اس میں اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضعیف حدیث پر سمی حال میں عمل جائز نہیں کہ کھے لکھ کر بھی دیا کہ ضعیف برعمل کے لئے تین شر انط ہیں۔
کر بھی دیا کہ ضعیف پرعمل کے لئے تین شر انط ہیں۔

ر می دیا کہ مسیف پر س سے سے بین سرانط ہیں۔ ا۔اس شرط پراتفاق ہے کہ اس میں ضعف شدید نہ ہولہذاوہ حدیث ضعف خارج ہو گ

جس کامٹفر درادی کذاب معہم ہابکذ ب یا فخش غلطی کرنے والا ہو۔ ۲۔و کسی اصل عام کے متحت نہ آتی ہواس سے وہ خارج ہو جائے جو گڑی گئی اور اس کے لئے کوئی اصل نہ ہو۔

الساس عمل پر کرتے وقت اس کے ثبوت کا اعتقاد ند کیا جائے تاکہ آپ علیہ ک طرف کیس الی بات منسوب نہ ہوجائے جوآپ علیہ نے فرمائی نہیں۔

حافظ کہتے ہیں کہ آخری دونوں شر ائط شیخ این عبد السلام اور ان کے شاگر دار وقیق العیدے منقول ہیں اور پہلی پر حافظ علائی نے انقاق نقل کیاہے۔

حافظ سخادی کہتے ہیں امام احمد سے منقول ہے جب کوئی اور حدیث نہ ہو ضعیف پر عمل کیا جائے گا ہم طیکہ اس کے کوئی معارض حدیث نہ ہو دوسرے قول کے مطابق امام نے فرمایا۔ ان ضعیف الحدیث احب الینا من ضعیف صدیث جمیں لوگول کی رائے رأی الوجال سے ذیادہ محبوب ہے۔

ان حزم نے لکھا تمام احناف کا اجماع ہے۔ کہ امام او حنیفہ کے نزویک حدیث ضعف رائے اور قیاس سے اولی ہوتی ہے۔

امام احمدے ہو چھا گیا کہ شریس کوئی صاحب مدیث ہے جے مدیث سیح اور سقیم کاعلم شیں اور صاحب رائے بھی ہے تو کس کی طرف رجوع کیا جائے انہوں نے فرمایا صاحب مدیث کی طرف رجوع کیا جائے۔

حافظ سخادی نے کہا پیٹے اور عبداللہ بن مندہ نے امام اور واؤر صاحب سنن (جو امام احدے تالم میں ہے ہیں) سے نقل کیا کہ جب دوسری حدیث نہ ہو توہ ضعیف کی تخروت کر دیتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی رائے سے افضل ہے تمام گفتگو سے معلوم ہواکہ حدیث ضعیف کے بارے ہیں تین ندا ہب ہیں۔

اليربالكل عمل ندكياجائ

۲۔ جب اس مئلہ میں دوسری روایت نہ ہو تو پھر اس پر عمل کر لیاجائے۔ ۳۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ فضائل میں حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے نہ کہ احکام میں جیساکہ اس کے شر الطاکامیان پیچھے ہو گیا۔

حافظ سخادی لکھتے ہیں موضوع روایت پر عمل کسی حال ہیں بھی نہیں ہوگاای طرح اے روایت کرنا بھی درست نہیں گراس صورت میں جب اس کا موضوع ہونا ہیاں کر دیا جائے کیونکہ امام مسلم نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیارسول اللہ علیہ نے فرمایا۔

جس نے میری طرف سے الی روایت میان کی جے جانتا ہے کہ وہ کذب ہے تو وہ جھوٹ یو لنے والوں میں ہوگا۔

من حدث عنى بحديث يرى انه كذب فهوا احدالكاذبين

ائی روایت بیان کرنے پر سے شدید و عید ہے اس کے بعد توانے کوئی بیان ہی نہیں کرے

كيونك آپ علي في اي محدث كووضع كرنےوالے كے ساتھ شريك كرديا ہے۔ حافظ سخاوی آ کے لکھتے ہیں شخ این صلاح نے علوم الحدیث میں تعریف مسح كے بعد لكھاجب محد شين كميں هذا حديث صحيح تواس كامفهوم بي ہے ك ويكر شرائظ کے ساتھ ساتھ اس کی سند متصل ہے ہے مفہوم نمیں کہ فی الواقع بقیا وہ مديث مح إس طرح جب محد شين كت بين هذا حديث غير صحيح تواسكا

معنی پیر نہیں ہو تا کہ بیر نفس الامر میں یقیناً کڈب ہے کیونکہ جمعی نفس الامر میں وہ کچی تھی ہو عتی ہے یمال مرادیہ ہے کہ اس کی سند میں ندکورہ شر الط نہیں۔

حافظ سخاوی کہتے ہیں امام نووی کے مطابق جس تک فضائل اعمال کی روایت پنچے وہ اس پر عمل کرے اگرچہ ایک دفعہ ہی کرے اسے بالکل ترک کر دیتا ہر گڑ ورست شیں کیونکہ حضور علیہ کا فرمان ہے۔

فاذا امرتكي بشئى فافعلوا منه جب مِن تميس كى بات كا عكم دول تو ال يريمال مك طاقت ركھتے ہو ل

انہوں نے ہی جزالحن بن عرفہ میں سند کے ساتھ حضرت ابو سلمہ اور حضرت او ہر مرور منی اللہ سے انقل کیار سول اللہ عظیمہ نے فرمایا۔

مااستطعتم

كذلك

جے اللہ عزوجل کی طرف ہے کوئی ثی من بلغه عن الله عزوجل شئي فيه بہنچے جس میں فضیلت ہو اور وہ اس پر فضيلة فاخذ به ايمانا ورجاء ثوابه ایمان اور تواب کی نیت سے عمل کرے اعطاء الله ذلك دان لم يكن الله تعالى اس يرعطا فرماديتا ہے اگر چہ وہ

ال طرحة بو-

پھر لکھاام ابدیعلی نے سد ضعیف کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ جے اللہ تعالی کی طرف ہے کوئی فضیلت من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق ک بات پنیج کین اس نے تصدیق بها لم ينلها

نہ کی تووہ اسے نہیں یائے گا۔

پھر لکھااس صدیث کے شواصد بھی موجود ہیں جو حضرت این عباس حضرت این عمر اور حضرت ابو ہر سر ورضی الله عشم اور دیگر صحابہ ہے بھی مروی ہیں۔ ہم نے اس کی پچھ تغصیل شرح ہیتو نیہ میں کی ہے۔ جمهور محذثين كاعملي راسته

ائم مدیث نے اپنی اپنی تصانف صدیثیہ میں الی احادیث ضعفه کو تقل کیا ہے جن کا تعلق فضائل اعمالِ مناقب اور ترغیب و ترهیب سے ہے انہوں نے ان نے استدلال وتائيه بھى بيان كى ہے۔

امام مخاری نے الادب المفر دمیں 'امام تر مذی نے جامع' امام او داؤد نے سنن' امام نسائی نے سنن 'امام این ماجہ نے سنن 'امام احمہ نے مند میں اور دیگر اصحاب سنن' مسانید 'معاجم اور اجزاء نے فضائل مناقب اور ترغیب کے بارے احادیث ضعیفہ بیان كيں ہيں كى ابداب وغوامات كے تحت ان سے استدلال كيا ہے۔

امام ابو عبدالله وضاع مالکی کی رائے

انهول نے تحفة الاخيار في فضل الصلاة على النبي المختار ميں فضیلت درود شریف پر احادیث ذکر کرنے کے بعد لکھا کچھ کمز در ایمان دالے لوگ ان بعض احادیث پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صحاح میں نہیں حالانکہ ب بد عقیدگی اور شریعت سیدالمرسلین علیہ پر طعن ہے بلحہ درست بات پر ہے کہ جے امت کے علماء نے قبول کیاانہیں قبول کر لیا جائے کیونکہ اس امت کا عاول ہونا اس بات سے مانع ہے کہ وہ سید نار سول اللہ علیہ پر کذب کرے آپ علیہ کا فرمان ہے۔ من كذب على متعمدا فيتبوء ا مقعده جس في دانسته ميرى طرف جموث منسوب کیااس نے اپناٹھکانہ جہنم بنالیا۔ پھر فرمایا اللہ کی قتم اہل علم اللہ تعالی ہے اسبات سے ڈرتے کہ وہ رسول اللہ علیہ پر

کذب کارادہ کریں احادیث ترغیب کے بارے میں علاء سب کچھ جانے ہیں۔

پھریہ تمام احادیث اللہ تعالی کے عزیز القدر نی علیہ پر درود شریف کی نضیلت میں مشترک ہیں اور یہ تعلق کی نضیلت میں مشترک ہیں اور یہ قطعی معاملہ ہے اس میں کسی عاقل کو کوئی شک نہیں ہاں مقدر ثواب اور دفع درجات میں کے حوالے سے روایات میں اختلاف ہے۔

یہ کتاب بروزبدھ ۱ار بیج الاول ۱۳۰۰ با بجری کو مکمل ہور ہی ہے میں امیدوار ہو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور سیدنار سول اللہ علیہ کیارگاہ میں پندآ جائے مجھے کھی اس کا نفع ہواور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ میری عمر 'قویٰ 'عمل میں برکت دے اور انہیں اپنی اطاعت اور اپنے دین وشریعت کی خدمت میں استعال کی توفیق دے۔

یااللہ ہمارے سر دار پر صلاۃ کا نزول فرما جیسا کہ تونے ہمیں صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ جس طرح توصلاۃ چاہتا ہے اور جس طرح وہ چاہتے ہیں اور جس طرح وہ اس کے اہل ہیں اور جس طرح تو چاہتا اور پہند فرما تا ہے آپ عیاقت کی آل صحابہ پر بھی اور سلام بھی نازل فرمااور ساتھ ہم تمام پر بھی۔

یااللہ درود شریف کی برکت ہے ہمیں شریعت پر قائم رکھ آپ علی اللہ کے کردہ میں ہماراحشر فرماآپ علی ہے کہ معتد کے معتد کے معتد کے سامیہ میں جگد دے مقد س حوض اور کا مل جام سے پلاآپ علی ہے کہ خصند کے سامیہ میں جگد دے آپ علی ہے کہ فات کے مقابل فرماآپ علی ہے کہ قلب انور کو ہم پر مربان فرما آپ علی ہے کہ کات ور حموں سے ہمیں نواز دے ہمیں آپ علی ہے کے انوار دیکھنے آپ علی ہے کا ہر ارسمونے آپ علی ہے کی ذبال آپ علی ہے کی حکمت کاتر جمان بنا ور حموں سے اور حاملی شریعت کی پیری کی توفیق ور حموں سے اور حاملین شریعت کی پیری کی توفیق ور یہ دیدے۔ یاذ الجلال والا کرام صاحب طول وانعام میری وعاؤں کو قبول فرملارب

مع معادت دارین کاترجمه دو جلدول میں شائع ہو چکا ہے

توہی دلی ہے اس کا جو مختبے دلی منائے تو ما نگئے دالے کی دعاؤں کو قبول فرما تاہے کیونکہ تو نے دعاکرنے کا خود تھم دیاادر اس کی قبولیت کا دعدہ فرمایا ہے۔ کیونکہ تیر افرمان حق ہے وقال رَبُکُمُ ادعُونی اَستجب لَکُم اور تممارے ربنے فرمایا مجھ سے دعا (سورہ مومن ۱۰۰) کروئیں قبول کرونگا۔

اب ہم دعاکرتے ہیں جیسا کہ تیر احکم ہے اور تواپنے دعدہ کے مطابق اسے قبول فرمااور تو دعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

وصلى الله العظيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين آمين



## دعوت إسلاميه مجقق العصرعلامه تران فادري كي ترتصا

مزائع بوی - 1 جسم بوی -44 (2. 2.S . 47 عارس بوی -44 فضأل وبركات أمرم .40 السرالسر حشوري أتين -14 جسم نوى كأفرشبو .16 كالكسد كبوانا جازب -MA بريكان كاأجالا بمارابي - 19 متصباحتكان . 0 . سبدرسولول سے اعلی ہمارانی -01 صحابرا ورلوستجسم نبوي - OT رموال كمى كورك وافع كمين 45 محبت واطاعت نبوي -00

۲۵ حضور کی رضاعی ایس ٢٤: ترك دوزه يرشرى دهيدي ٢٤ عورت كي المت كامستا ۲۸. مورت كاكتابت كاستو ١٩. منهاج النخ . منهاج المنطق ١٢. تعانف الاحكام ٣٢. ترجيفاوي منويرمبدلنج ۳۲. ترم فاوی منور صلاف ٣٠. ترم فأولى رصنور جلائمة أتكمول مي لب كيامرا بالصور كا ٣٥. ترجيفاً وي رضويه جلد مستم -00 مس ترجيباوي رضويه ملدديم نغل إكصنور - 44 صحابرا ورعلم نبوى ٢٠. ترجم أشعت المعات ملا -06 دوح ایان امجت دشول ۳۸. صحابرا درمحافل نعت AG. الماجد مفااورمساختم نوت ٢٩- محابك معمولات . 49 اما ديثِ تول رأ عرامنت على مماكم . ١٠ خواب كى شرعى حيثيت .4.

ام حنور رمضان کیے گذارتے ؟ ا. شامكارر بوبتيت ۲۲ ـ صحابر کی وسیتیں ا- ايان والدين مصطفرا ۲۳ . رفعت ذكر نبوى ا. صنور كاسعر عج ٢- امتيازات تصطفيا ٢٠ كيدموالشك المرت درواح أمن ه . دردشول کی ما منری ٧- ذفازمسى ، مخاصه درا قراضات على محا ٨ . فضال تعلين صور ٩. مثري المرينا ١٠ عبيب فدائيدة أمنك كودي ١١. اورفدان مليم يكم ١٢. نازي خشوع صوع کي مام کا ت ١١ حنور في مقد الكاع كمون فرات الما المام اور تدريد ازواج ١٠٠١ الام ين عبى كاتصر ١٦ مسكر صديق الجرعت ركول النب قدادرا كفنيلت ١٨. محام ادرتصور رسول 19 يشا فان المنافيك كيفيات علاوسي والدين والدين

محارب كي ميز المار الاوس الرالاوس الراكسية